

ايمان علم وذكر اكرامهم المرامهم وذكر اكرامهم وذكر المرامهم الخلاص نيت المحاسنية

مرتب: مولانا مصد الياس قاسى

مَنْ اللَّهُ اللَّ

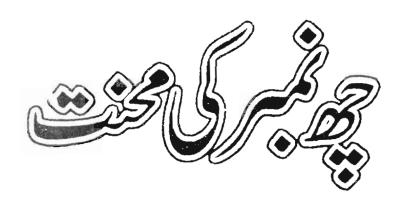

حضرت مولانا محمد سعد كاندهلوي

مرتب تصبح مولا ناعبدالغفار،مولا نامحدالیاس قاسمی o ماز

٥ علم وذكر ٥ اكرام سلم

٥ اخلاص نبيت ٥ وعوت وبربيغ



## حقوق اشاعت محفوظ ہیں

# چيونمبر کی محنت

داعی الی الله : مولا تا سعد کا ندهلوی

مرتبدوهي مولا نامحمرالياس قاسمي مولا ناعبدالغفار

طابع : وكيل احمه

مطبع علج شكر يرنثرز

وقيت

### فعرست مضامين

| صفحه |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مضمون                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7    | حضرت مولا نامحمة عمر بالن بوريّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا۔ ایک اہم اصول                 |
| 10   | (مولا ناسعد كاندهلوي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۔ چینمبرکیایں                  |
| 19   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳_ ایمان                        |
| 29   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | س_ نماز                         |
| 35   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵_ علم                          |
| 40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , S=4                           |
| 41   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ے۔ اکرام سلم                    |
| 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۔ اخلاص نیت                    |
| 46   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9_ دعوت وتبليغ                  |
| 88   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا۔ گشت کے اصول مقصد اور محنت    |
| 94   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اا۔ تعلیم کے اصول مقصد اور محنت |
| 96   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٢ الله كرائة من جائے والول     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کویدایت                         |
| 103  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله تفقى كے كہتے ہيں           |
| 110  | O. Control of the con | ١٣ كا تَعَاتَى نُقِيعُ          |

مولا نا يوسف صاحبٌ

یوں فرماتے تھے کہ جس بات کرنے والے کے سامنے چھ نمبر کی حقیقت ہیں ہو گی صرف چھ نمبر کاعلم ہوگا' تو اس علم کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی نبیت ہوجائے گی' اپنی اصلاح کی نبیت ندر ہے گی' جس کی وجہ سے خوداس کی اپنی وعوت سے اس کا یقین نہ ہے گا اور دوسروں پراس کی وعوت کا اثر بھی نہ ہوگا۔

## اینیات

محتر معزیز واید کتاب 'جھ نمبری محنت' جواللہ پاک کے فضل وکرم سے آپ کے ہاتھوں میں ہے'اس سے پہلے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں میں آپ سے چند با تیں عرض کرنا ضروری مجھتا ہوں۔

ا۔ جنتی بھی ہاتیں کتاب میں درج ہیں وہ ساری ہاتیں آپ حضرات خود اپنے کا نوں سے حضرت مولا ناسعد صاحب کی زبانی سن سکتے ہیں بس اس کے لیے آپ کو ینچاکسی گئی پانچ جگہوں کے بیانات کی آڈیو کیسٹیں اپنے ٹیپ ریکارڈ پر لگانا پڑیں گی وہ کیسٹیں اس نام کی ہیں۔

ا۔ مینابازاروالی۔ ۱۰۰۱–۷۔

۲\_ رائے ونٹر ۲۰۰۰ اسس

س۔ ڈیوزبری انگلینڈ ۲۰۰۰

۳- امروههاتريرديش ۲۰۰۰-۳-۲۲

۵\_ اکولامہاراشر ۱۹۹۸—۱۱–۲۸

میر کیسٹیں'' بہتی نظام الدین میں دکان نمبرا۲۳' اسلا مک کیسٹ سینٹر'نی دہلی۔۱۳ سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ہاں کی الفاظ کا عام فہم ترجمہ البتہ ضرور کیا گیا ہے۔

- ۲۔ اس کتاب کے چھپوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح حضرت مولانا سعد صاحب نے ان نمبروں پر محنت کرنے کو بتایا ہے'ای طرح یہ محنت سارے عالم میں زندہ ہوجائے' یہ کتا ب صرف جان لینے اور بیان کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔
- س۔ دعوت کا کام کرنے والا ہرسائٹی اپنے پاس مولانا بوسف صاحب کی ۱۹۲۵ء میں وفات کے بعد 'الفرقان برلیں لکھنو' کا چھپا ہوا حضرت بی نمبرلیعنی '' تذکرہ مولانا بوسف صاحب' نامی کتاب ضرور رکھ اس کی مولانا سعدصاحب نے ہوایت کی ہے' اس سعدصاحب نمبرول کامطالعہ کریں۔
- اس بات کو بھے کے اس وقت اللہ تعالی نے جے کام کے اعتبار سے بورے عالم کی فرمہ داری سونی ہوئی ہے وہ ہم سب سے کیا کہدر ہے ہیں اور کیا جاہ در ہے ہیں اور کیا جاہ ہے ہیں ہوئی ہے در کی بات ہے ہم سب بس وہی کریں ۔ ان کی بات کا مان لیما ہی سب کے لیے خیر کی بات ہے اللہ اس بات کو بھون کے لیے اس کی سے معز ہے موالا تا محر عمر ' پالن بوری' رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایک ' اہم اصول' درج ہے اسے ڈین میں رکھیں۔

فقط والسلام محمد البياس" قاسى" تاريخ ۲۰۰۲–۲-۲۱

## ایک اہم اصول

ایک بیان می حفرت مولانا محرعربالن پوری صاحب نے بنگے والی معجد" کی ایک کارگذاری سناتے ہوئے فرمایا کہ بیرون ملک کے کھی ذمہ دار ساتھی ایک بار حفرت می رحمۃ الله علیہ (مولانا انعام الحق حسن صاحب ) سے ایک بات پوچھنے کے لیے بہاں دیلی آئے۔

حضرت بی کی طبیعت تھیک جیس تھی اس لیے دہ آ رام کررہے تھے تو ہم نے ان ذمہ داروں سے ملاقات کی ان ذمہ داروں میں سے ایک نے ہم سے کہا کہ بھائی ہارے ملک میں جو جماعتیں آتی ہیں تو کوئی جماعت کہتی ہے کہ کام یوں کرواورکوئی جماعت کہتی ہے کئیں ایسے کرو

توہم سامے لوگ پریشان ہیں کہ س کی بات مانیں اور کس کی بات نہ ماہم اور کام کیے کریں ہرا یک بذات نرد ہووں کا حوالہ ہے۔

کوئی کہتا ہے! کہ میں نے خود بڑے حضرت بی (مولانا الیاس صاحب ) ہے یوں سناہے۔

کوئی کہتاہے! کہ میں نے بڑے حضرت جی سے یوں سنا' کوئی کہتاہے! کہ میں نے مولا ٹا یوسف صاحب کو یہ کہتے سنا۔ کوئی کہتاہے! کہ مولا ٹا یوسف صاحب نے جس سے کہا' میں نے اس سے سنا' اب جم سارے پریشان ہیں کہ کیا کہیں اور کس طرح کام کریں' کیوں کہ ہرایک

یروں کا حوالہ دیتا ہے۔ ہم لوگ تو حصرت جی سے صرف یہی مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ حصرت ہم لوگوں کو بتا کیں کہا سے موقع برہم لوگ کیا کریں؟ کیونکہ سارے لوگ الگ الگ بات بتلاتے ہیں۔

تو میں نے ان سے کہا! کہ بھائی دیکھو ہماری سمجھ میں تو یوں آ رہا ہے کہ بروں نے جوہات کہی اس کا مطلب وہ ہوگا' جواس وقت کا امیر بتائے'

اس وقت کاامیر جوبتائے وہ اس بات کا مطلب ہمیں سمجھنا جا میئے۔

ساآپ سب نے بھی (مجمع سے ناطب ہوکر) کہ امیر الوقت جو بتائے اس پر سب کو جمنا جاہئے'

اس برمثال ہم نے انہیں ابو بمرصد بی والی دی۔

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بردہ فرمانے پر جاروں طرف سے ہنگاہے کھڑے ہو گئے اب سب کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسامہ کالفکر ملک شام بھیجنے کے بجائے مدینہ منورہ میں کامہرایا جائے کہ کونکہ جاروں طرف سے حملہ کی خبر ہے۔

تواس پرابوبکڑنے سارے صحابہ کے ذہن کے اندریہ بات ڈانی کہ بیتین ہزار کی بھاعت کیا کرے گی جب اللہ کی مدد ہی رک جائے۔

الله كى مدوتب آئے كى جب حضور صلى الله عليه وسلم كى بات بورى ہوكه "اسامه كے كشكر كوروان كروئ"

ال آپ نے کہاتھا۔

"انفرو جیش اسامة" اسامه کے تشکرکوروانه کروتویه جمله حضور صلی الله علیه وسلم کی زبان ہے سب صحابہ نے بھی سنا اور ابو بکر صدیق نے سنالیکن اور صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا اور ابو بکر صدیق نے اس کا مطلب کیا سمجھا۔

اور صحابہ نے صرف اتنا سمجھا کہ اسامہ کے لئکرکوروانہ کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے اور ایمرالدہ تت ابو بکڑے نے کہا ہے اور امیرالدہ تت ابو بکڑے حضرت اسامہ کے لئکر کے علاوہ بورے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو نکلنے کے لیے کہدیا کہ سب مدینہ خالی کرو

سابو برصد لق نے سمجھا، اس برسب لوگوں نے لیک کہ کر مان لیا تو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ ساصول قیامت تک ارے گا کہ جو بات امیر الوقت کہدد ہے وہ سب کو مان لینے میں بی خیرے اس کے اندر کسی قتم کا فرق نہیں کرنا جاہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اتن بات تو میری آب سے ہوگئ اب حضرت جی جب اتھیں گے تب ان کے پاس چلیں گے۔ حضرت جی بیدار ہوئے ان سب کو لے کر ہم حضرت جی کے یاس حاضر ہوئے اور جوبات ہم نے ان لوگوں سے کہی تھی وہ بات ہم نے حضرت جی کے سامنے رکھ دی ا كديدلوك كهدرے بين كدا كرلوگ الگ الگ بات بتا كيں تو بهم كيا كرين؟ تو ہم نے ان سے بیکہا کہ جوبات امیرالوقت کے یابتائے وہ ان کوکرنا جا ہئے۔ توحفرت جي نے فرمایا! کہ ہال میمناسب ہے۔ اس کے بعد پھروہ لوگ اپنے ملک واپس چلے گئے ۔ تو میرے محترم دوستو بررگورائے الگ الگ ہونا ' کوئی حرج کی بات نہیں ہے رائے الگ الگ ہوسکتی ہے مرامیرالوقت جوبات کے بس اس بات کو مان لینے میں ہی خیرے اُ محمة عمريالن بوريّ کے بیان کا ایک حصہ (اس بيان کي آ ديو كيت محفوظ ہے) محمدالياس قاسمي

# چھ تمبر

یہ چھنمبر حضرت مولا ٹا یوسف صاحب کے ہیں جنہیں حضرت مولا ٹاسعد صاحب نے پڑھ کرسنایا میرے دوستو ٔ عزیز دُبزرگو! عرض میہ کر نا ہے کہ اس دعوت وتبلیغ سے کیا چاہا جارہا ہے؟ میہ ہمارااور آپ کا آج غذا کرہ ہے۔ہم اس غدا کرے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب انتہائی عُوراور توجہ ہے کام کو مجھنا ہے۔

میرے دوستو! محنت ہرایک آ دمی کررہا ہے مگرایک محنت میں کامیاب تہیں ہے محت میں وہ آ دمی کامیاب ہے جس کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے۔اس کے یہ بات لازم ہے کہاس دعوت کی محنت میں مزاج نبوت ہوئیہ بات ضروری ہے کہ دعوت کے ساتھ مزاج نبوت ہو۔اس میں کوئی شک نبیس کہ اللہ کے فضل ۔ے کام ہور ہا ہے لیکن کی اس بات کی ہے کہ کارنبوت ابھی مزائج نبوت سے خالی ہے۔ مزاج نبوت اس کام میں بیہ ہے کہ جنتا کام کرنے کو کہا جائے اتنائی کیا جائے اورجس طرح کرنے کو ہتلایا جائے ای طرح کیا جائے۔اسے کہتے ہیں مزاج نبوت۔ اگر کام خواہش پر یا اینے مزاج پر لے جائیں تو غیبی تصرتیں نہیں آئیں گی کیونکہ ان غیبی نصرتوں کا تعلق مزاج نبوت سے ہے۔ای کے بقدراللہ کی تائیداور غیبی نصرتیں ساتھ ہوں گی۔ دوستو! کام ہوگا اللہ کی تائیداور غیبی نصرتوں سے کام بیان اورتقریر ہے نہیں ہوگا۔اس لیے میہ بات ضروری ہے کہ کام مزاج نہوت کے ساتھ کریں۔

#### جه نمرکی محت پیش در این در نام در نام

اصل میں اس ساری محنت کا خلاصہ ہے کہ اپنے اندران چھنبروں کی حقیقوں کو دعوت کے راہتے ہے اتار تا ہے۔ ان چھنبروں میں ہر نمبر کے ساتھ تین تین محنتیں ہیں۔ ہر نیا' ہر براتا' ان محنتوں کے کیے بغیر' ان ثمبروں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہیں محنتوں کو جس انہیں محنتوں کو جس انہیں محنتوں کو جس طرح کرنے کے لیے ہے ہمارا اور آپ کا غدا کرہ ہے۔ ان محنتوں کو جس طرح کرنے کے لیے اور جتنا کرنے کے لیے آپ سے مرض کیا جارہا ہے۔ اس طرح کرنا ہے مزاج نبوت ہے۔ اب ہر نمبر کے ساتھ:

ببلاكام : دعوت دينا

دوسراكام: مفق كرنا

· تيسراكام : وعاماتكتا

میرے دوستو 'بزرگو! میر دعوت کیوں دی جاتی ہے اور دعوت دینے کا مقصد

ونکھؤجس چزکوایے اعمد پیدا کرنا جا ہؤاس چزکو بہصفت تبلیغ پیدا کرو۔

تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ تبلیغ کا مطلب ہیہ کہ جس چیز کوتم اپ اندر پیدا کرنا
جاہوا ہے دوسروں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرؤ مشق کرؤ کیونکہ دعوت کی بیخو بی
ہے'اس کی بیصفت ہے' کہ جب داعی ایک چیز کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے' تو اس کی
دعوت سے اس چیز کی حقیقت اس کے اندر آجاتی ہے' جس کی طرف بید دوسروں کو
دعوت دے رہا ہے۔ بیاللہ کا نظام ہے' بشر طیکہ جس چیز کی دعوت دی جائے اس کی
حقیقت کوسا منے رکھ کر دعوت دے۔

میرے دوستو عزیز و بردرگو! دوسروں کو قائل کر دینا 'یہ ہماری دعوت کا موضوع نہیں ہے بلکہ جس چیز کی داعی دعوت دے رہا ہے اپنے اندراس چیز کا یقین بیدا کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے رہنیت ہماری ہونی چا بیئے ۔اصل میں دعوت دوسروں ک اصلاح کے لینہیں ہے دعوت اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔

#### 

يهلي نبركلم : لآ إلهُ إلَّا اللَّهُ على الرَّالِهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ على اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ على اللّهُ على اللّه

چھٹے نمبر : امت کو نبوت والے کام پر کھڑا کرنے کی محنت کی دعوت تک
لیعنی ان چھٹمبروں کی دعوت اپنے اندر ان نمبروں کا یقین اتار نے کے لیے
ہے۔ان نمبروں میں سب سے پہلے جودعوت دینی ہے آلا الله الله کی ہے۔
میرے دوستو عزیز و بزر کو! میہ سب سے بردی مایہ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی
محنت کی بنیا دے۔

اس کوحاصل کیے بغیرنداعمال پراستفامت ٔ اور

نہان عملوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کی کوئی شکل اور پھر

اس کو حاصل کیے بغیراس وقت تک کوئی چیز نہیں ملے گی۔

جب تک بیاصل چیزمخنت کر کے حاصل ندی جائے۔

میرے دوستو! ہر عمل کی صحت ہر عمل پر اجر اور پھر ان عملوں کے ذریعہ صرف آخرے کابن جانا ہی نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کیا اللہ رب العزت کے وعدول کے یقین کو سیکھا جاتا ہے کہ جس تھم پر جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو تعلیم ہی نہیں کرنا بلکہ اس کا یقین کرنا۔ دیکھیے میں میں کرنا بلکہ اس کا یقین کرنا۔ دیکھیے

ا۔ ایک ایمان کامفہوم ہے۔

۲\_ ایک ایمان کے حروف ہیں۔

س\_ ایک ایمان کابول ہے۔

۳۔ ایک ایمان کی آوازہے۔

۵۔ ایک ایمان کا اطلاص ہے۔

#### جها سرکی سخت در در این در در این در در این د

ایمان کامفہوم: اس کی پہنچ دماغ تک ہے۔

ایمان کے حروف: اس کی پہنچ کتاب تک ہے۔

ایمان کے بول: اس کی پینے زبان تک ہے۔

ایمان کی آواز: اس کی پہنچ کانوں تک ہے۔

ایمان کااخلاص : اس کی پہنچ دل تک ہے۔

میرے دوستو' ہزرگو! لغت میں' کسی کی خبر کو' خبر دینے والے کے اعتماد' بھروسے پر یقینی طور سے مان لیٹا بیمعنی ہیں یعنی بیرتر جمہ ہے ایمان کا۔

"لَا إِلهُ إِلهُ اللّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ الله" كاتر جمديه بكرالله كفرول والوال كالله الله الله مُحَمَّد الرَّسُولُ الله" كاتر جمديه بكرالله كفروس يقين ما نتايه كا المراوران كووران كومر الله الله مُحَمَّد الرَّسُولُ الله" كار

لیکن اس کی حقیقت اور اس کا اخلاص بیہ ہے کہ بیکلمہ اپنے کہنے والے کوحرام سے روک دے۔اس کے کہنے والے اور حرام کے درمیان میکلمہ ایسی رکادٹ بن جائے کہ شرک اسے بے چین کردے کہ بیمومن کی علامت ہے۔

''الله کی ذات ٔ الله کی صفات اورالله کی ربوبیت میں کسی چیز کوشر یک کرنا' موس کی بے چینی کا سبب بن چائے۔

میرے دوستو! ایمان کی حقیقت کے بغیر شرک سے بچنابالکل ممکن نہیں۔ ہاں علم رہبری کرے گا محرعلم شرک سے بچالے بیمکن نہیں۔ آج ہم جو چیز وں کی طرف نبست کرتے ہیں نیہ بے ایمانی کی بنیادے کے حجب

زار لے آئیں علی تو یوں کے گا کہ ماہرارضی سے پوچھولینی رمین کے ماہرین سے پوچھوکہ بیزار لے کیوں آئے اور

#### 

قط سالی آئے گی مین میں جب سو کھا پڑے گا' تب یوں کے گا کہ سائنس والوں سے یو چھو کہ سو کھا کیوں بڑااور

بیاری آ ۔۔۔ گی تو یوں کے گا کہ وزیر صحت سے پوچھو کہ یہ بیاری کیوں آئی' آئیسے آئی۔

> میرے دوستو!اگرایمان کی حقیقت حاصل ہوئی ہوتی 'تو یوں کہتا کہ زلز۔ لے تب آتے ہیں جب زیا ہوا کرتا ہے اور

زمین میں سوکھا تب پڑتا ہے قط سالی تب آتی ہے جب تاجر ناپ تول میں کی کرنے تکتے ہیں۔

اگرایمان کی حقیقت ہوتی توان چیزوں کی نسبت ان چیزوں کی طرف نہ کرتا بلکہ ان حالات کی نسبت ان چیزوں کی طرف نہ کرتا بلکہ ان حالات کی نسبت اپنی بدا جمالیوں سے جوڑتا اللہ رب العزت نے نظام عالم کو دنیا کے ان تھیلے ہوئے نقتوں اور اسبابوں سے نہیں جوڑا کہ ہم کہیں کہ دنیا دار الاسباب ہے سبب اختیار کرو۔

میرے دوستو! دنیادارالاسیاب بحثیت چیزوں کے بحثیت کارخانوں اور دوکانوں کے بحثیت کارخانوں اور دوکانوں کے بحثیت ملازمت زراعت اور حکومتوں کے بیغیروں کے لیے ہے۔ہم ایمان دالوں کے لیے دنیادارالاسیاب بحثیت اعمال کے ہے۔اللہ کے اوامر ہمارے اسباب بین۔اگرایمان دالاکی سبب میں گھگا۔

تو تھم کی بنیاد پر کھے گا' سبب کی بنیاد پرنہیں کھے گا۔

اگریتھم کی بنیاد پرسبب میں لگا ہے تواس سبب پراسے اجربھی ملے گا اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اسے کامیاب کر کے دکھلائیں گے۔

میرے دوستو بزرگو! میسو چنا بالکل غلط ہے کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے' کہ جے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا تا ہو'

وہ اعمال کر کے دوکان کرے

اعمال كركے تجارت كر ساور

اعمال کرکے کارخانے لگائے نہیں

میرے دوستو! اللہ کی قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے۔ وہ قدرت قدرت کہلانے کے قابل نہیں جواسباب کی پابند ہو۔ جوقدرت اسباب کی پابند ہو وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں۔ اسباب تو اللہ کی قدرت میں ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنی قدرت کہلانے کے قابل نہیں۔ اسباب تو اللہ کی قدرت میں ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے اسباب کے بغیر براہ راست کا میاب کرے انبیاء میہم السلام امت کو اسباب کے راہ راست کراست پر ڈال کرنہیں گئے بلکہ انبیاء میہم السلام نے اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے راست تبلائے ہیں۔

میابمان کی حقیقت ہمیں ہٹلائے گی کہ اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب میہ وکا نیس کارخانے طازمتیں تجارتیں اور حکومتیں ہیں؟ یا اللہ سے لینے کے اسباب اللہ کے اوامر ہیں؟

ليكن ايمان كب كامل موتاب؟

کہ جب اللہ کے ہر غیر کا اٹکار اس طرح ہو جائے کہ اپنی بیزاری اور اپنی صاحت کا اللہ کے غیرے پوراہونے کا بوری طرح اعلان کر دیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ ''اما الیک فلا'' اے جرائیل ہمیں تہاری ضرورت نہیں' ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیں دیکے دیا ہے اور براہ راست دیکے دیا ہے کوئکہ میں اس کی طرف سے اس ذمین پر بھیجا گیا ہوں۔

میرے دوستو! جس انسان کواللہ کی طرف سے اس زمین پر بھیجے جانے کا یقین ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی براہ راست طاقت اور مدد ہوتی ہے بغیر کس سبب کے بیٹک نبیوں کی مددیں اور نفرتیں مختلف راستوں سے ہوئی ہیں کیونکہ اللہ کے

لشکر کواللہ ہی جانے ہیں (قرآن) کہ کب کیا سبب لا تیں ہے۔ وہ خالق اسباب کے لیکن جواللہ ہی جانے ہیں (قرآن) کہ کب کیا سبب لا تیں جواللہ ہی ان کی مدد براہ راست لے رہے ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد براہ راست کررہے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے یوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو بجھانے کے لیے بھانے کے لیے اللہ کا امرہ العزت اللہ کا امرہ العزت اللہ کا امرہ العزت بیت بات ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے بنے ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے بنے ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے بنے ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے بنے علیہ السلام کی مدد کا انکار کیا۔

میرے دوستو!اس وقت ہمارے اور ہمارے دب کے درمیان جتنے اسبابوں کے واسطوں کے واسطوں کے واسطوں کے واسطوں کے واسطوں نے ہمیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے کہ براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے کہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ کب اٹھایا جا سکتا ہے؟ کہ جب ایمان کی حقیقت ہوگی۔

سایمان کی حقیقت کہاں سے آئے گی؟

سایمان کی حقیقت آئے گئ

ظاہر کے خلاف ہو لئے سے

ظاہر کے خلاف سننے سے اور

ظاہر کے خلاف سننے سے اور

ظاہر کے خلاف طلنے سے

جب تک میرے دوستو! امت کے اندریہ باتنیں عام نہ ہوں گی اس وقت تک خدا کیشم ایمان کی حقیقت کے ملنے کی ابتدا بھی نہ ہوگی۔

#### 17 てのかってのかってのかってのかってのかってのかってのかってのかっているっているっているっているってのかってのかってのかってのかってのかってのかってのかっているっているっている。

میرے دوستو بزرگو! جب قلامرے خلاف کوئی بات کمی جاتی ہے تو جس سے یات کی جاتی ہے اس کے دل پر شیطان بیٹھ جاتا ہے اور سننے والے سے یوں کہتا ہے کہ ہاں ایا ہوا ہوگا مرحمکن تو نہیں جب نبیوں انبیاء اور صحابہ کرام کے واقعات ظاہر کے خلاف سے جاتے ہیں تو شیطان دل پر بیٹھ جاتا ہے اور سننے والے سے یوں کہتا ہے کہ بیمکن تونہیں ہے محر ہوسکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ میرے دوستو اسباب بدایت اوراسباب بلاکت سے ساراقر آن بحراہوا ہے لیکن بیدیقین والول کونظر آئے گا شک والوں کونظرنہ آئے گا آج پیشین کوئی کرنے والے پیشین کوئی کرتے میں ظاہر کے اعتبارے ظاہر کود کھے کراور قرآن پیشین کوئی کررہا ہے ظاہر کے خلاف میرے دوستو بزرگو! شک کی بنیاد براگر دا قعات کوسنا گیا تو ایمان کی حقیقت نہیں ملے گی'اس لیے واقعات کو یقین کی بنیا دیرسنوا در سنتے ہوئے اپنی زبان سے ریہ کہتے رہوکہ میں فت ہے بھی تے ہے۔اگریہ کہتے رہے تو ایمان کی لہریں دلوں میں انھیں کی ورنہ شیطان شک میں ڈالےر کھے گا کہ کہیں ایمان کی حقیقت اس کے دل میں داخل نہ ہوجائے۔

میرے دوستو! اس طرح صحابہ کرائ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کوسیکھا ' تھا۔خود صحابہ کرائم اس بات کو کہتے ہیں' کہ

"تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن" (مديث)

لیعنی یقین سیکھ لیا تو قرآن کے احکامات جس پر وعدے ہیں ونیا وآ خرت کی کامیابی کے دہ ہم نے عملی طور پراپتا لیئے۔

اس لیے ہم میں ہے ہر برانا ہر نیافتان ہے کہ صبح شام اپنے یقین میں اور اپنے اعمال میں ترقی کومسوں کرے۔ یہ بین کہ تبلیغ کا ایک ابتدائی درجہ ہے کہ چیونمبر پر بولنا آجائے پھریہ بعد کا درجہ ہے کہ مشورے والا بن جائے '

پھریاس کے بعد کا درجہ ہے کہ بیملکوں میں جانے والا بن جائے۔

میرے دوستو! عزیز در گو! ایمانہیں ہے بلکہ بات یہ کہ ہر پرانا اور ہر نیا ہر وقت اس بات کا مخارج ہے کہ ایمان کو بول رہا ہوا ہے یقین کو درست کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کے غیر کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ جب یہ بات سلیم کر لی گئی کہ دعوت خود دائی کے لیے ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جانا جا ہیئے کہ کلمہ 'لا الدالا اللہ' کی دعوت میرے اپنے لیے ہے۔ صحابہ کرام می کو ایمان اور اعمال کی حقیقت جو حاصل ہوئی تھی وہ ای دعوت کے دائے ہے حاصل ہوئی تھی۔

اب سب نے پہلا کام بیہ ہے کہ کلمہ ''لا الہ الا اللہ'' کی دعوت کومسلمانوں میں زندہ کیا جائے۔ہم ابھی انہیں دعوت دے دہے ہیں۔ چنہیں کلمہ یا دنہیں'

نماز کی دعوت دےرہے ہیں ان کو جونماز پڑھتے نہیں' علم وذکر کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جو جہالت میں ہیں یاغفلت میں ہیں'

اکرام کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جو بداخلاق ہیں'

افلاص کی دعوت دے رہے ہیں ان کوجن کے مل سے ریاء ظاہر ہوتی ہے ' بات کیا ہوئی ؟ اب ہویہ رہا ہے کہ ساری کی ساری دعوت تو ہوگئی غیروں کے لیے اپنے لیے دعوت نہ رہی اس لیے اس کا یقین نہیں بدلا اپنی ذات جب سامنے ہو گئ تب داعی کا یقین بدلے گا۔اس لیے کہ

مولا نا یوسف صاحبؒ یوں فرماتے تھے کہ داعی جب ایک چیز کی دعوت دے گا تو اللہ رب اللہ چیز کی دعوت دے گا تو اللہ رب العزت دوسروں سے پہلے اے ایمان اور اعمال کی حقیقت عطا فرمائیں گے۔

#### چه نمبرکی محنت دو او در او در

ان چینبروں کوذراسمجھ لیٹا جاہیے' کہ ہرنمبر کا کیامفہوم ہے اور ہرنمبر کے ساتھ کیا کیا کام کرنے ہیں؟ اور کیوں ان کا موں کو کرنا؟ میرے دوستوان نمبروں کی حقیقت کو یانے کے لیے ان کا موں کو کرنا ضروری ہے۔

میرے دوستو! مولانا محمہ بوسف صاحب کی ہدایت آپ حفرات کو آئ زبانی سناتا ہوں تا کہ چھ نمبرکس طرح بیان کیے جا کیں۔ آپ حقرات وہ ہیں جو چھ نمبر بیان کرتے ہیں۔ اصل میں بیان اور تقریر ہمارا بالکل موضوع نہیں ہے۔ یہ چھ نمبر تو ایک محنت کا نام ہے اور اس محنت کا ایک مقصد کے کہ امت کو اس محنت پر لا تا اور سید ھے سید ھے الفاظ میں چھ نمبروں کی دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بدلناار دوسروں کے یقینوں کو بدلناار دوسروں کے یقینوں کو بدلنا ارتا ہے۔ یہ انتہائی محتصرا در انتہائی سادہ کام ہے لیکن یہ کہ چھ نمبروں کی حقیقت اگر سامنے ہوتو۔

مولا نابیہ ف صاحب یوں فراتے تھے کہ جس بات کرنے والے کے سامنے چھ نمبر کی حقیقت نہیں ہوگی۔ میرف چھ نمبر کاعلم ہوگا، تو اس علم کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی نیت ہوجائے گی اپنی اصلاح کی نیت ندرے گی، جس کی وجہ سے خوداس کی اپنی وعوت سے اس کا یقین نہ ہے گا اور دوسروں پراس کی دعوت کا اثر بھی نہ ہوگا۔

اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ اب چھ نمبروں کی حقیقت کوسا منے رکھ کر دعوت و پنی اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ اب چھ نمبروں کی حقیقت کوسا منے رکھ کر دعوت و پنی ہے۔ یہ چھ نمبراس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی یہ یا دہوجا کیں اور آ ہے بھی انہیں یا دکر لیس اور چھ نمبروں کی حقیقت کو اپنی انہیں اور تھے نہ کی ایک انہیں کے انہیا گی آ سان اور بہت مختصرالفاظ میں یہ نمبر ہیں۔ مولا نامحمد یوسف صاحب کے انہیا گی آ سان اور بہت مختصرالفاظ میں یہ نمبر ہیں۔

### "ايمان"

''امابعد''اللهرب العزت نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دارو مدار انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے یہ اندر کے حالات کا نام ہے یہ

#### جهنمركى محنت دونها وه

حالات ایک قسم کی مخلوق ہے جونظر نہیں آتی 'جس طرح فرضتے خدا کی مخلوق ہیں مگر نظر منظر کے فرضتے خدا کی مخلوق ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ انبیاء علیہم السلام کو بیملوق دکھلائی جاتی ہے اس لیے دنیا کی پھیلی ہوئی چیز دن اور نقشوں کا نام کا میابی اور ناکا می نہیں ہے۔

عزت وذلت

راحت وتكليف

سكون ويريشاني

صحت وبياري

توان حالات کے بنے اور جمڑنے کا دنیا میں پھیلی ہوئی شکلوں اور نقتوں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے انسان کے اندرگی مایہ اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کے اوامر ہیں۔ اب اگر انسان کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور اللہ کے اوامر اس کے جسم سے ٹھیک ٹھیک مصور صلی اللہ علیہ وسلم والے مطریقے کے مطابق لکلیں سے تو اللہ جل شانہ اس انسان کے اندر کا میابی والے حالات پیدا فرما دیں سے خواہ فلا ہری اسباب اور چیزیں کچھ بھی اس کے یاس نہوں۔

کیونکہ اللہ پاک تمام کا تنات کے ہر ذرے کے ہر فردے ہونے والے اور ہر ذرے اور ہر ذرے اور ہر ذرے اور ہر ذرے اور ہر فردی ہر ضرورت کو ہر وقت اپنی ذات ہے بورا کرنے والے خالق اور مالک ہیں۔

- اللهرب العزت نے ہر چیز کوائی قدرت سے بنایا ہے۔
- 2 چزیں اللہ کے بنائے سے ان کے جا ہے سی ہیں۔
- یہ چیز سی خودہیں بنیں انہیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔
  - وہ ان چیز وں کو ہنائے والے ہیں۔
  - 🗗 الله رب العزت خود ہے نہیں ہیں۔
- 6 جوچزیں کی کے بنانے سے بنی ہوں تو بنی ہوئی چیزوں سے پھینہیں بنتا ہے۔

#### 

و مین اور آسان اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے۔ ان سے بچھ ہیں بنآ۔

8 جو کچھ قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔

لیکن اس وقت ہمارے ماحول میں بیہ بات چل رہی ہے ہم لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسان کے درمیان جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ انسانوں کے استعال کرنے کے لیے بنائی ہیں۔

نہیں میرے دوستو! اللہ نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائی ہیں ان چیزوں کو اللہ نے بائی ہیں ان چیزوں کو اللہ نے بائی ہیں ان چیزیں بن گئیں اللہ نے بائی قدت میں رکھا ہے۔ ایسانہیں ہے کہ قدرت سے یہ چیزیں بن گئیں تو بننے کے بعد یہ چیزیں قدرت سے خارج کردی گئی ہوں بلکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ قدرت سے بنایا ہے وہ ہروقت ان کے قبضے میں ہے۔ وہی ہر چیز کوخو داستعال فرماتے ہیں۔ یہ

وہ جب جاہیں اپی قدرت سے ان شکلوں کو بدل دیں اور کسی چیز کی شکل کو جا ہے قائم
رکھ کراس کی خوبی کو اس کی صفت کو بدل دیں بعنی ہے بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے
جس چیز سے جو تا شیر دقتی طور سے دکھلا دی وہ تا شیر ہم ہے جھتے ہیں کہ اس چیز کی ہوگئ۔
میرے دوستو! اول تو کسی چیز ہیں کوئی تا شیر ہے ہی نہیں 'تا شیر اللہ کے کرم میں
ہے شکلوں میں کوئی تا شیر نہیں ہے شکلیں تو ساری کی ساری مٹی ہے بنائی ہیں۔ اللہ
رب العزت نے ہر چیز اپنی قدرت سے بنائی ہے تو قدرت ہر وقت اس چیز میں کام
کرتی رہتی ہے۔ اس بات کو ہمیں بار بارسو چتا پڑے گا' فور کریٹا پڑے گا' لوگوں سے کہنا
کرتی رہتی ہے۔ اس بات کو ہمیں بار بارسو چتا پڑے گا' فور کریٹا پڑے گا' لوگوں سے کہنا
شکلوں اور نقثوں سے نہیں ہے 'بلکہ اللہ درب العزت کی ذات عالیٰ تن تنہا جو جا ہتی ہے
شکلوں اور نقثوں سے نہیں ہے 'بلکہ اللہ درب العزت کی ذات عالیٰ تن تنہا جو جا ہتی ہے
وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے ہے جنہیں اللہ نے براہ راست بنایا ہے
وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے بے جنہیں اللہ نے براہ راست بنایا ہے
اور نہ ان اسباب سے ہے جن اسباب سے جن میں کسی در جے انسانوں کا ہاتھ دی گا ہو۔

لکڑی کوسانپ بنادیے ہیں۔ سانب کولکڑی بنادیتے ہیں۔

اس طرح ساری شکلوں پر نواہ وہ ملک کی ہویا مال کی برف کی ہویا ہما پ کی ساری شکلوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ وہی ان شکلوں پر اپنے امر کو استعمال فر ماتے ہیں۔ جہاں ہے انسان کو زندگی بنی نظر آتی ہے وہیں سے زندگی کو بگاڑ کر دکھلاتے ہیں۔ ساری چیز وں کے سے زندگی بگر تی نظر آتی ہے وہیں سے زندگی کو بنا کر دکھلاتے ہیں۔ ساری چیز وں کے بغیر ریت پر ڈال کر پال کے دکھلاتے ہیں اور سمار سے ساز وسامان اور زندگی بغنے کے سارے اسباب نیز چیز وں کے ہوتے ہوئے زندگی کو تباہ و جائے اور اللہ جل شانہ کی سارے اسباب نیز چیز وں کے ہوتے ہوئے زندگی کو تباہ و جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہماراتھلی پیدا ہو جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہماراتھلی پیدا ہو جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہماراتھلی پیدا ہو جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہماراتھلی اللہ علیہ وسلم اللہ دب العزت کے لیے بعنی انسانوں کو کا میا بی ولانے کے لیے مضرے ہم سلی اللہ علیہ وسلم اللہ دب العزت کے ہیں۔ سیاں سے اللہ کے اوا مر لے کر آئے ہیں۔

میرے دوستو! دیکھو'اوراے مجھو

ایک راستہ ہے اللّٰہ کے خزا**نوں سے کا نئات کی شکلوں کے** ذریعے فائدہ حاصل کرنے کااور'

ایک راستہ ہے اللہ کے فزانوں ہے ممریک ذریعے ہے فائدہ حاصل کرنے کا۔

یعنی اللہ رب العزت کی قدرت ہے فائدہ افعانے کے اسباب اور کا مُنات میں

میلیے ہوئے نقشوں سے فائدہ افعانے کے اسباب بیددونوں چیزیں بالکل مقابلہ کی ہیں دونوں گرکی ہیں۔

دونوں ٹکر کی ہیں۔

اس لیے میرے دوستو! اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے حضور جواللہ کی طرف سے اوامر لے کرآئے ہیں جب وہ اوامر ہماری زند گیوں میں آ

کر کور کے طریقے پرجسم سے صادر ہوں گئ تو اللہ جل شانۂ ہر نقثے ہر سب میں کا میابی دے کر دکھلائیں گے اس لیے سب سے پہلے ،

لا الدالا الله محمد رسول الله من اپنے یقین اپنے جذب اور اپنے طریقے جوہم حالات کے آنے پر خاص طور سے اور دن رات پیش آنے والی ضرور توں میں عام طور سے اختیار کرتے ہیں ان کے بدلنے کا ہم سے میکلمہ مطالبہ کرر ہاہے۔

صرف یقین کی تبدیلی پری الله پاک اس زمین اور آسان سے کی گنا زیادہ بڑی جنت عطافر مائے گا اور دنیا میں نقذ فا کدہ یہ ہوگا کہ جن جن شکلوں سے ہمارایقین نکل کر اللہ کی ذات سے ہر چیز کے بنے کا اور حضور کے اعمال سے ہونے کا یقین آئے گا' تو یہ ساری کی ساری چیز یں جن سے ہمارایقین نکلے گا' ان شکلوں کو اللہ ہمارے لیے سخر کر دیں گے۔اصل میں ہم پر جود نیا کی شکلیں مسلط ہیں' تو ان کا ہم پر تسلط ان کے یقین کی وجہ سے ہا ایک جھوٹے جانور سے لے کر' بڑے بڑے عالمی نقثوں کے یقین کی وجہ سے ہے۔ایک جھوٹے جانور سے لے کر' بڑے بڑے عالمی نقثوں کے یقین نے انہیں ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔

میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں وقوت کی وہ محنت دی تھی جس سے زمین اور آسان کے درمیان کا سارا کا سارا نظام داعی کے لیے سخر ہوجائے جس طرح اسلام اسلام کہف کے لیے سورج کو مخر کیا گیا تھا۔ اس طرح اسلام جماعت وشمن کے مقابلے پر ہے ادھرسورج غروب ہور ہا ہے اور ابھی عصر کی نماز اوا کر تاباتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہا کہ اے اللہ سورج کو یہیں روک دے تو سورج و ہیں رک گیا کہ کم سورج و ہیں رک گیا کہ کہا کہ ان شمی سے مقابلہ کر کے فارغ نہ ہو گئے سورج و ہیں رکار ہا کیعنی ان شی عصر کی نماز کے تقاضے برسورج رکا ہوا ہے۔

میرے دوستو عزیز و بررگوا بیہ بات اپ ذہن سے نکال دو کہ اسباب پر دعوت چلے گی اسباب پر دعوت نہیں چلا کرتی ' بلکہ دعوت پر وہ اسباب چلا کرتے ہیں' جن اسباب تک کی رسائی نہیں ہے۔ پہنچ نہیں ہے۔

#### 

میرے دوستو! ہدایت اسباب بر بھی موقوف نہیں ہوئی ہے۔ ہیشہ اسباب کا موافق ہونا ہوا نہ ہوا ہے ہوا نہ ہوا ہے ہوا نہ ہوا ہے ہوا نہ ہوئے ہیں۔ جن جن جن جن جن وں سے ہارا یقین نکل ہوا ہے گان ساری چیزوں کواللہ پاک مخرفر مادیں گے۔ پہلا نمبر ہا ایمان کا۔

### ايمان

ایمان: افت میں کسی کی خبر کو خبر دیے والے کے اعماد پریقینی طورے مان لینے کوایمان کہتے ہیں۔

كلمه لا اله الا الله محمد الرسول الله:

کاتر جمہ اللہ کی خبروں کو محم کے اعتاد پر میشنی طورے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

ايمان سے كيا جا باجار ہا ہے:

الله تعالیٰ کی ذات عالی ہے براہ راست فائدہ ماسل کرنے کے لیے الله تعالیٰ کے اوامر کوجم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیاد آخرت کی تمام کامیا بیوں کا یقین کرنا۔
اس کلمہ کا یقین حاصل کرنے کے لیے تین مختیس کرنی ہوگی۔

مبلی محنت : دعوت دینا

دوسری محنت مشق کرنا

تيسري محنت : دعا ما تكنا

اباس سي ببلاكام ب كلم لآ إله إلا الله "كل وعوت

جه نسرکی ست میکند در این در ای

دعوت دیے میں اللہ کی بڑائی مجھانی ہے اللہ کی ربوبیت مجھانی ہے اللہ کی قدرت مجھانی ہے اللہ کی قدرت مجھانی ہے اللہ کا قدرت مجھانی ہے اللہ کی قدرت مجھانی ہے اللہ کی مرح اللہ اللہ کی مرب العزت نے ظاہر کے خلاف ان کی مردیں کی ہیں۔ سطرح غیبی نظام صحابہ کے ساتھ چلاہے۔

میرے دوستو پررگو! کول کہ ہم بدوعوت دیتے نہیں ہیں ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کے اسباب نہیں ہیں اللہ کے اسباب نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ضابطے احکامات ہیں کیول کہ اللہ کی قدرت احکام کے ساتھ ہے اسباب کا ساتھ ہوتا کے ساتھ نہیں ہے اور اصل کا میا بی قدرت کا ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہوتا قدرت کا ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہوتا ہیں۔ قدرت کا ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہوتا ہیں۔

میرے دوستو! بیانتهائی محروی کی بات ہے کہ ہم یوں سوچیں کہ بی تیبی نفرتیں محالہ پر آ کرفتم ہوگئیں۔ بات بینیں ہے بلکہ بات بیہ کہ نفرت دعوت کے ساتھ ہے۔ لفرت دعوت کے ساتھ ہے اس محالہ پر آ کرفتم ہوگئیں۔ باتھ ہوا ہے بلکہ بات بیہ کہ کہ مات ہے۔ اس محالہ ہوگا ہو محالہ کا محرت دعوت کے ساتھ ہوا ہے بالکہ اس سے زیادہ ہوگا بشر طیکہ ہم اپنے آپ کواس رخ پر لے کر چلیں تو سبی ہم نے تو دوی کر لی ہے اسباب سے جب کہ اسباب کا مل جانا ہوا کی جانا ہوا کی جا اسباب اوندھا برتن اسباب کا مل جانا ہوا کہ کہ دکان دے کر کمز ورکریں گے۔ دوستو اسباب اوندھا برتن سے اور اعمال کا مل جانا ہوا کہ ہوا تھا کہ ہو دے کر کمز ورکریں گے۔ دوستو اسباب اوندھا برتن سے اس میں براہ راست آئے گا گمر شرکت سے پاک ہو کے اور اعمال سیدھا برتن ہے اس میں براہ راست آئے گا گمر شرکت سے پاک ہو کہ کہ کہ کہ کو اسباب جنا ساتھ دیں آئی دعوت دوا تنا کا م کرو۔ میں میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسباب جنا ساتھ دیں آئی دعوت دوا تنا کا م کرو۔ میں میں میں میں موافقت کے ساتھ اعمال تو ہو سکتے ہیں کہ موافقت کے ساتھ اعمال تو ہو سکتے ہیں گ

میرے دوستو عزیز و برزرگو! اسباب کی موافقت کے ساتھ اعمال تو ہو سکتے ہیں ' گریفین نہیں بن سکتا۔ اگر جج کے خرچ کا انتظام نہیں ہے 'تو اس پر جج فرض نہیں ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو زکو ۃ فرض نہیں ہے'اعمال تو چلیں گے اسباب پرلیکن یقین اساب جهدمركى محت الزنيد الزن

کے ساتھ چلیں ایسانہیں ہوتا۔ کیوں کہ یقین کا اور اسباب کا کوئی جو زنہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آ دمی یوں کے کہ مال نہیں ہے لہٰذا ہم جج نہیں کر سکتے 'کیوں کہ جج عمل ہے مال سبب ہے لیکن یہ کہنا کہ اسباب ہوں گے تو یقین ہوگا 'ایسانہیں ہوسکتا اس لیے کہ اسباب کا یقین کے ساتھ کوئی جو زنہیں ہے۔

میرے دوستو! ہرنی نے آ کرسب سے پہلی جودعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت دی ہے۔ ہرنی نے اپن قوم کو

اسباب سے ایمان کی طرف

191

چیزوں سے اعمال کی طرف

دعوت دی ہے بینی کمی سبب سے کمی نقشے سے اور کمی شکل سے پچھ نہیں بنا جو

پچھ بھی ان شکلوں سے جوز مین آسان کے درمیان بھیلی ہوئی ہیں۔ نکلتا ہوا ہمیں نظر

آرہا ہے یا یہ جوشکلوں میں سے چیزیں بن کرنگلتی ہوئی ہمیں نظر آرہی ہیں 'یہ چیزیں

ان شکلوں سے نہیں بنیتی اور نہ ہی ان شکلوں کے اندر جو خدا کا امر کام کر رہا اس سے

پچھ بنرا ہے بلکہ یہ سب اللہ کی ذات سے بنا ہے اور ساتویں آسان کے اوپر عرش سے

ملا ہوا جو نیبی خزانہ ہے جس کا دروازہ نہ رات میں بند ہوتا ہے نہ دن میں اس خوداللہ

عراہ راست ان شکلوں کے اندر سے نکلنے والی چیزیں اللہ اتا رہ ہے ہیں خوداللہ

جل شانہ کہدر ہے ہیں کہ

کھیتی میں غلہ ہم اتارتے ہیں۔ (قرآن) پان ہم اتارتے ہیں۔ (قرآن) ساری محلوق کی روزیاں آسانوں سے ہم جھیجے ہیں۔ جانوروں میں رودھ ہم اتارتے ہیں۔ (قرآن) جه مركى محنت الرواية ا

اس طرح شکلوں سے نہ بنے کی اور اللہ کی ذات سے بنے کی دعوت و یتے تھے۔
ای طرح چیزوں میں کا میا بی نہیں ہے نچیزوں میں صحت نہیں ہے نچیزوں میں جا گرصت نہیں ہے نہیں ہوں گی۔
سکون راحت اور عزت کو پاتا چاہتے ہوتو یہ تمام چیزیں اعمال سے حاصل ہوں گی۔
میرے دوستو عزیز وگر اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس یقین کی میں میں کی دعوت و نے کے سامنے کلہ کی حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت و نے کے سامنے کلہ کی حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت و نے اس کی دعوت سے یقین کی تبدیلی ہوگی اس کی دعوت سے ایقین کی تبدیلی ہوگی شاس دعوت سے ایقین کی تبدیلی ہوگی نہاں دعوت سے اس کا اپنا یقین بدلے گا نہاس کے ایمان میں کوئی ترقی ہی ہوگی بلکہ میرے دوستوجس وقت کوئی دعوت و ہے والا کسی فردکو یا کسی مجمع کو اپنے مقام پر یابا ہر دعوت دے رہا ہوئو سب سے پہلے کلے ''لا الہ الا اللہ'' کی دعوت دیتے ہوئے اس کے دعوت دیے ہوئے اس کے دعوت دے رہا ہوئو سب سے پہلے کلے ''لا الہ الا اللہ'' کی دعوت دیتے ہوئے اس کے دعوت دیتے ہوئے اس کے دعوت دیتے ہوئے اس کے دینے سامنے ایمان کی حقیقت ہو' کہ میں ایمان صحابہ گی طرف بلا رہا ہوں ۔ اس لیے کہ قرآن میں ہے'

"آمِنوا كم امنَ النَّاس" (قرآن)

ہاری مشکل بیہ ہے کہ ہم جے بلارہے ہیں اپنی سطح کے ممل کی طرف بلادہ ہے ہیں۔ ہیں۔ اپنی سطح کے ممل کی طرف بلادہ ہے ہیں۔ ہیں۔ اپنی سطح کے ایمان کی طرف بلادہ ہیں۔

و کی مومیرے دوستو! پیغلط ہے بات کواجھی طرح سمجھود کیھواللدرب العزرت اس کا حکم دے دہے ہیں کہ دہ ایمان لاؤ جو صحابہ کرام ایمان لائے ہیں آمن و سخما امن النہ اس جس وقت ہمارا کوئی ساتھی کلمہ کی دعوت دے اس وقت بیہ بات لازم ہے کہ دعوت دیے ہوئے اس کے سامنے کلمہ کی حقیقت اس کے سامنے کلمہ کی حقیقت اس کے سامنے کلمہ کی حقیقت اس کے سامنے صرف اللہ رب العزت کی ذات عالی ہواس کے سواکوئی سبب نہ ہو جب اس طرح وقت سے اس کے سامنے واب اس دعوت سے اس کے سامنے کا جس طرح عرض کیا جارہا ہے تو اب اس دعوت سے اس کے اندرکلمہ کی حقیقت آئے گئی۔

#### جه نمبرکی محنت (وزن ۱ وزن ۱ وز

تو پہلا کام کیا ہوا میرے دوستو! کلمہ لا الہ الا اللہ پہلا نمبر پہلے نمبر میں پہلا کام دعوت دینے کا۔ دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھاؤ' اللہ کی ربو بیت سمجھاؤ' اس کی قدرت سمجھاؤ کہ قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے' اسباب قدرت کے پابند ہیں' اسے اچھی طرح سمجھاؤ۔

کلمہ میں دوسرا کام: کہاب بیٹھ کرسوچو کہ جس چیز کی دعوت دی ہے بہی حق ہے بہی سچے ہے۔ان دوکاموں کوکرنے کے بعد۔

کلمہ میں تبسرا کام: پھرتیسرا کام ہیہے کہ رور دکراللہ رب العزت سے اس یقین کی حقیقت کو ماتھو۔

میرے دوستو' برزگو! اصل میں بیمشق تو ہوگئ شم' اب رہ گئی تقریر' کوئی بیان کرنے والا اچھاسا بیان کر دیے جس سے ہماری شب گزاری کا میاب ہوجائے۔ مولا نامحر یوسف صاحب کی ہدایت میں سب سے زیادہ ایمان کو بولا جا تا اور اس طرح سے ایمان کو بولا جا تا کہ تہماری بات کی چوٹ اسباب پر پڑر ہی ہو۔ میرے دوستو! اگر ہم بولتے بھی ہیں' تو اسباب کی رعایت کرتے ہوئے بولتے

ہیں اسباب کی رعایت سے ایمان کو بو گئے ہے بھی ایمان نہ ہے گا بلکہ دوستو! جب تم اسباب کی رعایت ہے ایمان کو بولو سے تو باطل ترقی کرے گا۔اس کے میرے دوستو! پہلانمبر کلمہ' لا الہ الا الله'' اس کے ساتھ تین کام ہیں۔

- 🛈 دعوت
- 2 مثق
  - 60 3

جاہے جمع میں گھس کر دعوت دو ٔ چاہے انفرادی دعوت دو ٔ مگر کلمہ کی حقیقت کو ساتھ اللہ کی قدرت ہے اور وہ قدرت دعوت سے ساتھ اللہ کی قدرت ہے اور وہ قدرت دعوت کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے اور وہ قدرت دعوت کے ساتھ استعال ہوگی۔اس لیے کہ

الله كوكلمه كى دعوت پيند ہے كلمه كا دعوىٰ پيندنبيں ہے۔ دعوىٰ كرنے والے اسلام لائے ہيں ' ايمان نہيں لائے ہيں۔ لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اب دوسرانمبر ہے نمازكا'

### نماز

نماز کامفہوم: اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والاعمل۔ نماز سے کیا جا ہاجار ہاہے:

الله تعالیٰ کی قدرت ہے فائدہ اٹھانے میں پیماز ہمارا یقینی سبب بن جائے۔

نمازی پرنماز کا پہلاحق : وعوت دینا

نمازی برنماز کا دوسراحت : مشت کرنا

نمازی برنماز کا تیسراحق : دعامانگنا

الله رب العزت کی قدرت سے براہ راست فائدے حاصل کرنے کے لیے نماز کا امر دیا گیا ہے۔ نمازیقینی سبب سے جوتم جوام کا امر دیا گیا ہے۔ نمازیقینی سبب سے جوتم چاہو گئے اللہ رب العزت وہ کر دیں گے۔ اس لیے اپنی ضرور توں کو نماز کے امر سے بورا کرانے کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انظار کرنا۔

مرسے لے کر بیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ ایپ جسم کواستعمال کرو' آئکھوں کا' کانوں کا' اور زبان کا اور بیروں کا ہاتھوں کا استعمال میں اللہ کی ذات کا یقین ہواللہ کا دھیان ہو'ا وراللہ کا خوف ہوا ورنما زبیں

جه نمرکی محنت برون ۱ دون ۱ دون

الله کے حکم کے مطابق میرااستعال بینی رکوع 'تکبیراور بینج اور قرات بیساری کی ساری کی ساری کی ساری کی ساری چیزیں کا نئات سے فائدہ اور انعامات دلانے والی بین اس یقین کے ساتھ نماز اوا کر کے ہاتھ بھیلا کراللہ سے مانگا جائے تواللہ جل شاندا پی قدرت سے ہماری ہر ضرورت بھی بوری کریں گے اور اس نماز پراللہ پاک گناہوں کو بھی معاف فرما نمیں گے رزق میں برکت بھی دیں گئا طاعت کی تو فیق بھی ملے گی۔ ایسی نماز کے لیے بھی تین کام کرنے ہوں گے۔

يبلاكام : دعوت

دوسراكام: مشق

تيراكام: دعا

نماز کے ساتھ پہلاکام۔

دعوت: میرے دوستو بزرگو! بیشک امت میں اعمال کا رواج ہے وہ بھی کسی درجے میں کی سی کے دیکھو میں کی سے دیکھو میں کیکن سے اعمال کی حقیقت ان شکلوں سے نگلی ہوئی ہے۔ دیکھو دوستو ہویدرہائے کہ نمازی دعوت دے رہاہے بے نمازی کو۔

ہمارے چھ نمبر کی دعوت اس لیے نہیں ہے کہ امت میں نماز کی کمی ہے اس وجہ سے ان کونماز کی دعوت دو۔

منہیں میرے دوستو! بلکہ ہمارے چھنمبروں کی دعوت کا مقصدیہ ہے کہ ہمیں ان نمبروں کی حقیقت مل جائے۔ ذرا سا بھے اورغور کرنے کی بات ہے اگرغور کرو گے تو ہم ہمیں خود فرق محسوس ہوگا۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ نماز روش اور چمکدار ہو کر نمازی کے لیے دعا کرتی ہوئی جاتی ہے یا سیاہ رنگ میں نمازی کے لیے بدوعا کرتی ہوئی جاتی ہے یا سیاہ رنگ میں نمازی کے لیے بدوعا کرتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہے اس نمازی نے میرے تن کوادانہ کر کے مجھے ضائع کیا تو بھی اس نمازی کو ضائع کیا تو بھی اس نمازی کو ضائع کر دے تو بھی مین ان کیٹرے کی طرح لیسٹ کراس نمازی کے منہ یہ مار دی جاتی ہے۔ اس طرح حدیث میں میں ہی تا ہے کہ قبر میں نمازی کے منہ یہ مار دی جاتی ہے۔ اس طرح حدیث میں میں ہی تا ہے کہ قبر میں

#### جه نمبركي محت المؤلفة المؤلفة

نمازی آ دی کے سرکی جانب نماز موجود ہوگی اور قیامت میں جب نمازی آ دمی اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو بینماز میزان پراپنے وزن کی تول کرار ہی ہوگی۔ وہ نماز کی حقیقت حضور معراج سے واپسی پراپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔اس لیے جب تم نماز کی دعوت دو تو نماز کی حقیقت کوسامنے رکھ کر دعوت دو۔ اس بے نمازی کوسامنے رکھ کر دعوت نددو بلکہ نماز کے خشوع کو نماز کے خضوع کو نماز کی حقیقت کو اور صفت احسان کوسامنے رکھ کر دعوت دو کہتم اللہ کو و کم میں اس کے اس کے اس کے ایس کے ماتھ کہ اللہ کو و کم میں کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ دے ہیں۔

میرے دوستو! ان چند چیز وں کوسا منے رکھ کرنمازگی دعوت دو کیونکہ خو د دعوت
دینے والا اپنے اندرنمازگی حقیقت لا نا چاہتا ہے اس وجہ سے نماز کی دعوت دے رہا
ہے لیکن ہمارے گشت بے نمازیوں میں ہورہے ہیں بے نمازیوں کوسا منے رکھ کڑائ
ہے ہماری نمازوں میں کوئی ترتی نہیں ہماری تعلیم ہورہی ہے ان کے لیے جونماز نہیں
پڑھ رہے اس لیے تعلیم سے اپنی ذات کو فائدہ نہیں۔ اس لیے نمازگی حقیقت کوسا منے
رکھ کر دعوت دو۔ نماز سے ملنے والے نفع جو دنیا میں اس وقت تک ملیں گے جب تک
منے رہاں ہیں اور آخرت میں جو نفع ملیں گے وہاں جانے پڑان نفعوں کو خوب سمجھاؤ '
میں اور آخرت میں جو نفع ملیں گے وہاں جانے پڑان نفعوں کو خوب سمجھاؤ '
میں اور آخرت میں جو نفع ملیں گے وہاں جانے پڑان نفعوں کو خوب سمجھاؤ '
میں اور آخرت میں جو نفع ملیں گے دہاں جائے بڑان نفعوں کو خوب سمجھاؤ '
میں مناز کی مثن نماز پر دواعتبار سے مثن کرتا ہے۔

ایک نماز کی مثن نماز پر دواعتبار سے اس کی مثن ہے اور

② دوسری نماز کے باطن سے اس کی مثق ہے۔

ظاہری مشق: وضوٴ قرات ٔ رکوع' قومہ مجدہ' جلسہ قعدہ' تلاوت' تبیجے وغیرہ بینماز میں بالکل صحیح ہوں ۔مثق کر کےان کوچے کیا جائے' علماء سے مسائل بوچھ کر۔ باطنی مشق الله کی ذات کالیقین ہونا اللہ کا دھیان ہونا اللہ کی ذات کا خوف اور اپنی تمام حاجبوں کا اس نماز کے ذریعے سے پورا ہونے کا یقین کرنا 'کہ جب بھی کوئی حاجت آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہو۔

اب میرے دوستو! اگر سماری امت میں نماز زندہ کرنا مقصد ہے تو اب بیسوچو کہ یقین پر کتنے لوگ آئے کہ جنہیں یہ یقین ہو کہ نمازے مارا ہر مسئلہ پورا ہوجائے گا اور یہی مقصد ہے کہ میں اپنی ہر حاجت کے آئے پر نماز کی طرف بار بار متوجہ اس لیے ہور ہا ہوں 'تا کہ میرایقین اسباب سے ہٹ کر نماز پر آجائے 'کیونکہ'

نماز مین سیب ہے

د کان غیر تقینی سب ہے۔

میرے دوستو! حضرت انسٹ نے نماز اداکی اور بادل دیکھا 'محراداکی بادل دیکھا' عارے پانچ بار نماز اداکر نے پر چھوٹا سابادل کا گڑا نظر آیا لیمی مشق کے ذریعے ہے ایے بقید س کو اسباب سے ہٹانا ہے اور اعمال مرلانا ہے۔ یہیں کہ ہم نے برکت کے لیے صلو قالحاد اداکی اور پھر دکان میں مطے گئے۔

میرے دوستو! عزیز دُیزرگو! ایک ہوتا ہے نماز ادا کرنا حاجت کے لیے اور ایک ہوتا ہے صلوق الخاجہ کا ادا کرنا اپنے یقیوں کو بدلنے کے لیے کہ یقین کو اسباب سے تکال کراعمال میں منتقل کرنے کے لیے نمازی مشق کی ہے۔

آپ معرات غورفر مارے ہیں یا مہیں کونکہ بیان یا تقریر کی ہات مہیں ہے کہ تو محت عرض کرر ہا ہوں جو ہمیں اور آپ سب کوکرنی ہے۔ آخر ہم بے نمازی کو دعوت کیوں دے رہے ہیں کیا بے ٹمازی کو دعوت اس کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں ٔ یا ہم بے نمازی اور نمازی کو دعوت اپنی نماز کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں ٔ سوال اس بات کا ہے۔

میرے دوستو! محسول میہ ہورہا ہے کہ خود چار مہینے لگانے والے چلے لگانے والے باندی سے ماہانہ سہروزہ لگانے والے میکی یوں کہتے ہیں کہ اسباب کی دنیا ہے سبب اختیار کرو بیٹنے کی محنت کرو گے تو اللہ تمہمارے اسباب آسان کردیں گے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جومحنت کوکرد ہے ہیں ان کے یقینوں کا کیا ہوا۔

میرے دوستو' برزگو! اگرہم بھی نیمی کہیں' کہ اسباب بھی ہیں جو دنیا میں نظر آرہے ہیں بید دنیا میں پھیلی ہوئی شکلیں اور بید دنیا کے نقشے ہی اسباب ہیں' اور مشرکین' ملحدین' کفار' یہوداور نصاریٰ بھی بہی کہیں کہ یہی اسباب ہیں' بس تو پھراس کا مطلب یہ سے کہم سارے کے سارے ایک ہی راستے پر ہیں۔ یہ تجی بات ہے کہم سارے کے سارے ایک ہی راستے پر ہیں۔ یہ تجی بات ہے کہم سارے باس کے سارے ایک ہی ڈگر پر ہیں' پھرانبیا علیم السلام کا کام ہی کیا تھا؟ حضور کے باس جب کوئی اپنی حاجت یا اپنا کوئی اور مسئلہ لے کرآتا تو جے بیٹ میں درد ہے تو آپ شام کی کہا جا سورہ دافتہ پڑھ۔

میرے دوستو! بھے بتاؤ تو سے کہاں مضور نے ان کو یہ اسباب بتلائے ہیں۔
ہم اصل میں جودعوت دے رہے ہیں وہ اس بات کی کہ ساری دنیا اعمال پر آجائے۔
میرے دوستو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب نماز کی حقیقت کی طرف دعوت دیں گئو تو ایک آدی نماز پر آئے گایا نہیں آئے گا کیفینا آئے گالیکن آپ اگر صرف عمل کی دعوت دیں گئو تا ایک آدی نماز پر آئے گایا نہیں آئے گا کیفین آپ نہ تا کی سے دعوت نہ دیں گئو تو اس دعوت سے لوگ عمل پر آجا میں گئے تو اس نماز کے مقابلے میں دکان آئے گی جب اس نماز کے مقابلے میں دکان آئے گئی جب اس نماز کے مقابلے میں دکان آئے گئی جب اس نماز کے مقابلے میں دکان آئے گئی جب اس نماز کے مقابلے میں گئو یہ نماز میں گئے تو یہ نماز کے مقابلے میں مقابلے میں گئو یہ نماز کے مقابلے میں شکل آگئ کیکن حقیقت کے مقابلے میں شکل آئی کے تو حقیقت کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور شکل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔

#### جهنسركى محنت دونها دونها دونها دونها دونها دونها دونها دونها دونها وي

اس لیے کہ ابھی ہمارے اعمال یقین میں نہیں آئے معمول میں آئے ہیں۔ حضور نے قیامت تک آنے والوں کے لیے اپنی نماز کونمونہ قرار دیا ہے اور اپنی والی نماز دی ہے۔

اب خود اپنی نمازوں کی مشق کرنی ہے ظاہر کے اعتبار ہے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی ہیں کہ ظاہر میں مسئلے کے اعتبار سے بھی ہو اور فضائل کے اعتبار سے فضائل متحضر ہوں۔ باطن کے اعتبار سے کہ جب حاجت آئے نماز کو اختیار کرو اگر حاجت پوری آئے نماز کو اختیار کرو اگر حاجت پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز اوا کرو پھر حاجت پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز اوا کرو پہراں تک کہ کوشش کرتے کرتے نماز جواب تک غیر یقینی سبب بن جائے اور اس کے مقابلے پیس جواسباب اب تک بیقی تھے میں بوتی ہوں جائیں۔

میرے دوستو! حاجت کے آتے ہی اگرنماز کا خیال نہ آیا تو ابھی نماز کی حقیقت نہیں حاصل ہو گئ اگر حاجت کے آتے ہی سبب کا خیال آگیا تو بیسب کا خیال ہمارے اندر کے سبب کے یقین نے ظاہر کیا ہے اب اگر اس سبب کی کا میابی کے لیے نماز اداکر رہا ہے تو بیاس کے عقیدے کا یگاڑا پیا کرارہا ہے۔

میرے دوستو! امت عمل کردی ہے اسباب یٹانے کے لیے عقیدہ کا بگاڑ ہے کہ اسباب بنانے کے لیے اعمال ہورہے ہیں۔ میرے دوستو! عمل وہ سب ہے جو اسباب بنانے کے لیے اعمال ہورہے ہیں۔ میرے دوستو! عمل وہ سب ہے اسباب کے خلاف اللہ کی قدرت سے براہ راست کا میا بی دلوائے گا، عمل وہ سب ہے جس کے انکار کی مخبائش نہیں وہ سب ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پر دہ نہیں اب اپنی ضرور توں کو نماز سے بورا کرنے کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کر کے اس سے اپنی حاجبتوں کو بورا کرانے کی مشق کرو۔ یہ نماز کے ساتھ دوسرا کا مہو گیا۔ کے اس سے اپنی حاجبتوں کو بورا کرانے کی مشق کرو۔ یہ نماز کے مساتھ دوسرا کا مہو گیا۔ تیسرا کا من از کے دوس طرح عرض کرتے ہوئے جس طرح عرض

جه نمبر کی محنت دو آن که دو آن دو آن دو آن دو آن دو آن که دو آن دو آن

کیا گیاہے پھر نماز کے مل کو پورا کر کے سوچنا کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز کا حق ہم سے سیح ادانہ ہوسکا 'اس پررونا اور کہنا کہ اے اللہ تو ہمیں نماز کی حقیقت عطافر مادے۔

علم وذكر

علم کامفہوم: اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے اوامرکوحضور کے طریقے پراختیار کرنا۔

علم سے کیا جا ہاجار ہاہے

اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرااللہ مجھے سے اس حال میں کیا جاہ دہا ہے۔ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہوجائے اس کے لیے تین مختیق کرنی ہیں۔

- 🛈 علم کی دعوت
  - علم كي مشق
- 3 علم کے لیے دعا

علم سے مرادیہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہوجائے کیا مطلب اس کا؟علم کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا جاہ ہے۔ کتاب یا دہوجائے کو علم ہیں کہتے بلکہ میر االلہ مجھ سے اس وقت کیا جاور جوجاہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کر تا یہ علم اور ذکر ہے۔

میرے دوستو! انسان کے مل سے علم کا ظاہر ہونا 'میلم کی علامت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم وذکرا یک نمبر ہے اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے اس وقت جو جاہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ بورا کر دینا یعنی عمل ہواللہ کے دھیان کے ساتھ ہو یہ علم وذکر کا خلاصہ ہے۔

#### جه نمبركي محنت (وله) دوله) دوله) دوله) دوله) دوله) دوله) دولها دول

آج توجوآ دمی جو سیمے وہی علم جوآ دمی کسی ہے جو بوجھے وہی علم تہیں میر کے دوستو! علم صرف اس کو کہتے ہیں جوحضور مینی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں سے لے کرآئے ہیں اس کو علم کہتے ہیں۔

وہ کیا ہے؟ وہ قبر کے تین سوال ہیں۔

0 رب کوجانتا

🛭 اس کے احکامات کوجانتا

نى كى نيابت يس ملى موئى ذھےدارى كو بوراكرنا

لیکن آج علم اور جہالت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جہاں آ کھ بند ہو جاتی ہے وہاں جہالت ختم ہو جاتی ہے وہاں جہالت ختم ہو جائے گی است ختم ہو جاتے گی علم وہاں سے شروع ہوگا۔ یہ قبر کے تین سوال یہ تینوں سوال علم کے بارے میں ہیں جہالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں۔ جہالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں۔

یہاں قبر میں زبان علم پرنہیں چلے گی' کہوئی کرکے گیا' کوئی سیکھ کر گیا' کوئی سن کر گما' کوئی سنا کر گیا۔

ای لیے قرآن نے عالم یقین والوں کوکہا ہے لیکن آج امت تربیت کے علم کو کھو چکی ہے۔ امت کے پاس شریعت کاعلم تو ہے کیکن تربیت کے علم سے ہاتھ وھو بیٹھی ہے۔ وہ محنت ہمارے یہاں علم وذکر سے جابی جارہی ہے۔

صحابہ کرام جونمونہ ہیں ساری امت کے لیے وہ تربیت کی وجہ سے نمونہ بنائے گئے صرف علم کی وجہ سے نمونہ بنائے گئے 'تب کہیں جا گئے' تب کہیں جا کرنمونہ بنائے گئے ہیں۔

مولا نامحمہ یوسف صاحبؒ نے ایک مرتبہ ایک مدرسہ سے بخاری شریف کے ختم پر فرمایا' بھائیو! آپ نے بخاری شریف ختم کی علم حاصل ہوااب اس علم پر تین مقصدوں کے لیے محنت ضروری ہے۔

- 🕕 اس علم کے مطابق آپ کے اندر کا یقین
  - **3** اس علم کے مطابق عمل اور
  - 📵 اس يقين اورعمل كوعالم ميس بهيلانا

حضور کے لائے ہوئے علم پران تین پہلوؤں سے ابتداء میں محنت کی گئی ہی اس زمانے کے کا مُناتی نقشوں پر چلنے والے روم وفارس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے۔
آخری زمانے میں وجال اپنی ذات سے آئی بڑی طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کے مقابلے میں موجودہ طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس وقت مہدی علیہ السلام زمین سے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے آئیں گے اور حضور کے طریقے کے مطابق اس علم پر یہی محنت کریں گے اس پراللہ پاک اس وجالی طاقت کو ہلاک کردے گا تو جب پہلے ہو سکے گا۔ آخر بھی وہ سب پچھ ہوسکا تو پھر اس پر شک کیوں ہے کہ اس دور میں کیسے ہوسکے گا۔ آخر بھی وہ سب پچھ ہوسکا ہے۔ بشرطیکہ کہ ایک معتد بہ طبقہ اس علم پر حضور گا۔ اور حین کے طرح محنت کر ڈالے۔

میرے دوستو! حضور سے صادر ہونے والے اعمال کو اللہ رب العزت نے اپٹم بم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے' اور ایک ایک عمل کو عالم کی تعمیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ ' صلوۃ الاستہقاء' زیبن کے حالات میں تبدیلی کا ذریعہ ' صلوۃ خسوف' اور' صلوۃ کوف' ویا نامورج کے حالات بدلنے کے لیے ہے۔ ' صلوۃ الحاجہ' اور' دعا' ہرقتم کے انفرادی اور اجتماعی ناموافق حالات بدلنے کے لیے ہے۔ حضور کی انگلی کے اشار سے جاند کے دو کھڑے کرا کے یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ حضور سے صادر ہونے والے اعمال کی اتنی طاقت ہے' اور بیرچاند کی طرف انگلی کا اشارہ حضور کے صادر ہونے والے عمل اس سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں۔ جب یقین کے ساتھ ایمان والا وضو کر کے ممل اس سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں۔ جب یقین کے ساتھ ایمان والا وضو کر کے ممل اس سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں۔ جب یقین کے ساتھ ایمان والا وضو کر کے کملہ کی گوائی ویے ہوئے آسان کی طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کے انوں کے دروازے کھل جاتے ہیں' اور عرش کے اور یورکا ستون ملئے لگتا ہے۔ '

ای لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فاکدہ حاصل کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کے ادامر کو حضور کے طریقے پر پورا کرنے کی نیت سے حضور کے لائے ہوئے کم کو حاصل کرنے کے لیے جوسفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے بیروں کے بیجے ستر ہزار فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ زمین اور آسان کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ شیطان پرایک عالم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ فضائل کی کتاب یا دہ جو جانے کا تام صرف علم ہیں ہے۔

میرے دوستو بزرگو! تعلیم عمل کو کہتے ہیں اورعلم یقین کو کہتے ہیں۔ صرف د ماغ میں آ جانے کا نام علم نہیں ہے یا کتاب یا د ہو جانے کا نام علم نہیں ہے بلکہ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے معلومات ہوجانے کو نہیں۔ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے کہ اللہ کے وعدوں کا جنہیں یقین ہے۔

اس لیے سب سے بہلاکا معلم کے ساتھ بھی جوکر نا ہے وہ دعوت ہے۔ بہلاکا م: ' دعوت' دنیا و آخرت میں کا میا بی دلانے کے لیے حضور کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کا لوگوں کے اندر شوق وطلب پیدا کرنے کی کوشش کرنا' اعمال کے فضائل سنا نا اور تعلیم کے دوران تعلیم گشت کرنا۔

دوسرا کام:''مثق'' وہ علم جس میں انسانوں کے اعمال اور افعال کے ونیا وآخرت میں ظاہر ہونے والے نتیجوں کابیان ہو'

اليعلم مين مشغوليت اورتعليم كے حلقوں ميں خوب جم كر بيٹھنا۔

لیکن اب بات رہے کہ تعلیم کا حلقہ ہو گیا محلّہ والوں کے لیے۔ یہ بات ذرااجھی طرح سمجھ لیس کہ تعلیم ہے مسجد وار جماعت کی اپنی محلے والے آتے رہیں گئے بیٹھتے رہیں گے کوئی پانچ منٹ کوئی دس منٹ بھراٹھ کر چلے جائیں گے لیکن اگر یہ سوچ لیا کہ تعلیم ہے تحلہ والوں کے لیے الہذا محلہ والے جتنی دیر بیٹے ساتنی دیر تعلیم ہونی چاہئے مہیں بلکہ میں بلکہ میں تعلیم تو مسجہ وار جماعت کی اپنے یقین بدلنے کے لیے ہے۔ ہاں ہم محلے الوں کوا ہے تعلیمی حلقے کی دعوت دیں گئے آئہیں بیٹے کی ترغیب دیں گئے کی نات اچھی طرح کے جب محلے والے اٹھ کر جانے لگیں تو جماری تعلیم ختم ہو جائے ۔ یہ بات اچھی طرح یا در کھنا دوستو! کہ مسجد میں تعلیم مسجد وار جماعت کی اپنی تعلیم ہے۔ اسے تمیں منٹ سے یا در کھنا دوستو! کہ مسجد میں تعلیم مسجد وار جماعت کی اپنی تعلیم ہے۔ اسے تمیں منٹ سے کے کرڈیڑھ کھنٹے تک پہنچا نا ہے۔

مولانا محمہ یوسف صاحب فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو بلکہ عاہدوں کے ساتھ بیٹھو۔اس لیے کہ صرف تعلیم کے علم سے عمل کی استعداد پیدائہیں ہوتی بلکہ تعلیم کے نورے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

میرے دوستو برزگو! اصل میں عمل کی توت کا تعلق علم نبوت کے نورے ہے۔ اب جتنا صدیث کا نور آئے گا اپنے اندرا تناعمل کرنے کی استعداد بیدا ہوگی۔ اس لیئے عرض سے کہ ایک صدیث کو تمین بار پڑھو فا کدے کو ایک بار پڑھنا ہے فا کدے میں جو صدیث آئے گی اسے بھی ایک ہی بار پڑھنا ہے صرف حدیث تمین تمین بین بار کھیم کھیم کر پڑھو۔ میطر یقہ نبوت ہے امت کو تعلیم دینے کا اور بہی طریقہ مسنون ہے۔

مولانامحریوسف صاحبٌ فرماتے تھے کہ ادب اور عظمت دھیان اور توجہ السی اللّٰ اور بادضو بیٹھنے کی کوشش اور ٹیک لگا کرنہ بیٹھنا۔ یہ بیٹ کہ جے کتاب پڑھنی آئی ہے وہ بس منہ کے سامنے کتاب رکھ کر پڑھتا چلا جائے اور ساتھیوں کا دھیان کہیں اور ہو۔

میرے دوستو! کتاب پڑھنامقصود نہیں ہے بلکہ امت کو اس کے یقین پر لا نا مقصود ہے کہ فضائل کا یقین اپنے اندر پیدا کرد آپ حفرات اس طرح سے تعلیم میں بیٹھیں تا کتعلیم کاعمل کمل ہو۔ 

## ذكر

ذکر کامفہوم: اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا۔ ذکر سے کیا جا ہا جا رہا ہے؟ ذکر سے میر جا ہا جارہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں اوروہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

ذكر كي تين محنتين:

- 0 دكوت
- 🛭 مثق
  - 3 رعا

میرے دوستو! ذکر کا مطلب صرف تبیج کا پورا کرنانہیں ہے بیاتو سبب ہے اللہ کا دھیان کرنے ہے لیے اصل میں ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو۔ کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے دھیان لانے کے اسباب ہیں اس لیے ان کوطبعاً ذکر کہہ دیا جاتا ہے۔ تلاوت ذکر ہے نماز ذکر ہے تبیج ذکر ہے بیسب ذکر کیوں ہیں؟ کیان سے اللہ کا دھیان لا نامقعود ہے۔ اس لیے ان کوطبعاً ذکر کہہ دیا گیا ورنہ اصل میں میرے دوستو! ذکر تو اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں۔

"اَقِم الصَّلْوةَ لِذِكْرِى"

کے نماز کو قائم کرومیری یاد کے لیے۔اگر نماز اللہ کے دھیان ہے ہور ہی ہے تو نماز ذکر ہے۔جومل بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو وہ ذکر ہے۔ جه نمبر کی محنت دو او که دو او که دو که دو

ای لیے حفرت عراقے فر مایا کہ ہراطاعت کرنے والا جواللہ کی اوراس کے رسول
کی اطاعت کرتا ہوئو وہ وہ اگر ہے۔ اب ہر عمل میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے
اللہ کا ذکر ہے کہ جواللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد فرماتے ہیں جب تک آ دی کے
ہونٹ اللہ کے ذکر میں ملتے رہتے ہیں اللہ کی طاقت اور مدداس کے ساتھ ہوتی ہے۔
اللہ پاک اسے اپنی محبت اور مغفرت عطافر ماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے جیخ کا
قلعہ ہے۔ اب ذکر کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تین کا م کرنے ہیں۔
قلعہ ہے۔ اب ذکر کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تین کا م کرنے ہیں۔
ترفیس کرنے والا اور تذکر ہے کہ ہرمسلمان اللہ کی ذات کا تعارف کرائے والا بن جائے اللہ کی
ترفیس دے کر بیر توفیب ہمیں ای لیے دین ہے کہ اس کی حقیقت ابھی ہمارے اندر
ترفیب دے کر بیر توفیب ہمیں ای لیے دین ہے کہ اس کی حقیقت ابھی ہمارے اندر
ترفیس مے اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں۔ جب اس کی
حقیقت ہمیں حاصل ہوگی تو ہمیں اللہ کا دھیان مل جائے گا 'اس کے لیے دعوت کے بعد ہمیں مشق کرنی ہے۔

دوسرا کام: "مثق" کے تنہائیوں میں بیٹے کراللہ کا ذکر کرنا ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ میر اللہ جس نے سب کچھائی قدرت سے بنایا ہے وہ میر ہاسنے ہے میرے ذکر کرنے کون رہاہے میر اللہ مجھے دیکھ رہاہے اس طرح اللہ کے ذکر کی مثق کرنی ہے۔ تیسرا کام: "دعا" کہ ان دونوں کا موں کو کرنے کے بعد یعنی اس دعوت اور مثق کے بعد درور وکر اللہ رہ العزت ہے ذکر کی حقیقت مانگنی ہے۔

اكراممسلم

ا کرام مسلم کامفہوم: اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق جواللہ کے اوامر ہیں۔ انہیں حضور کے طریقے پر یا بندی سے بورا کرتا۔

#### جه سركى محت (دوله) دوله) دوله) دوله) دوله) دوله) دوله) دولها دولها

ا کرام مسلم ہے کیا جاہا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق کوادا کرنا اورا پنے حق کومعاف کرنا۔ منمبر بھی ہم ہے تین مختیں جاہ رہا ہے۔

- 🛈 دگوت
- 🛭 مثق
  - 3 دعا

میرے دوستو عزیز و بزرگو! مال کی طبعی جا بہت اور اس سے دلچیسی اور محبت کے باوجود اپنا کمایا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبیوں اور کتابوں کی تعلیم کے مطابق این ماحول کے ضرورت مندوں برخرج کروئی قرابت دار مسکین نتیموں برخرج کروئی

غرض یہ کہ اپنی کمائیاں دوسروں پرخرج کریں اور دوسروں کو آ رام اور نفع بہنچا کیں ہر سلمان کا کرام کریں کہ وہ حضورگا استی ہے ہرائتی کے آگے بچھ جانا میں ہر سلمان کا کرام کریں کہ وہ حضورگا استی ہے ہرائتی کے آگے بچھ جانا میر دوستو! ہر محض کے حقوق کوادا کرنا ہے اور اپنے تق کومعاف کرنا ہے۔دوستو! جو آ دمی مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جو آ دمی مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جو آ دمی مسلمان بھائی کے عیب کو جھپائے گا اللہ پاک اس کو جنت کے بی میس کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی میں اگرام مسلم کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تین کام کرنے ہوں گے۔

- 0 دموت
- 🛭 مشق
  - 🛭 وعا

یہلاکام '' دعوت' اس کے لیے دوسروں میں دعوت دے کرا کرام سلم کاشوق بیدا کرما نے ایک ایک مسلمان کی قیمت سمجھانی ہے کہ جب تک ایک بھی مسلمان اس زمین پر موجود ہے تب تک بیسورج چانداور آسان موجود رہے گا وُڑنہ ساری کا سَات توڑ پھوڑ دی جائے گی۔اس کے ساتھ حضور اور صحابہ کے اکرام واخلاق ہمدردی اور ایٹار کے واقعات سنانے ہیں بیدوت ہمیں اس لیے دینی ہے کہ میرے اخلاق ٹھیک ہوجا سیں میں حقوق کا اداکرنے والا بن جاؤں۔

میرے دوستو' بزرگو! آج امت کے حقوق کا مارنا ہم اپنی نادانی کی وجہ سے صحیح سیمے ہیں باپ باپ بیٹے کاحق' بیٹا باپ کاحق' ماں ۔ بیٹے کاحق' بیٹا ماں کاحق' استاد شاگر دکا حق' شاگر داستاد کاحق تعنی ہرا یک دوسرے پر قابض ہے۔ ہم اکرام مسلم کی دعوت' اینے اندر حقوق العباد کی ادا بیگی کے لیے دیں گے۔

دوسرا کام: ''مثق''الله کے راستے میں نکل کرا کرام مسلم کی مثق کرنا' خدمت کے ذریعے سے کہا ہے ساتھیوں کی خوب خدمت کرو۔ ہرساتھی کی خدمت کر کے اپنے اندر تواضع ہیدا کرو'اللہ کی طرف سے جوتر بیت ہوگی وہ خدمت کرنے سے ہوگی۔

الم میرے دوستو! صحابہ کرام کی ایک جماعت اس میں کام تقیم ہوگئے کہ یہ بکری ذرح کریں گے یہ گوشت بنا کیں گئر حضور کے ذرح خدمت کا کوئی کام نہ آیا اللہ آئے کہ نہ کہ سے بوچھا میں کیا کروں تو صحابہ کہنے لگے کہ آپ رہے دیجئے ہم لوگ سب کام کرلیں گئ تو آپ نے فرمایا کنہیں میں بھی جنگل ہے لکڑیاں چن کر لاؤں گا کھانا پکانے کے لیے دوستوسارے نبیوں کے سردار وہ ساتھیوں کی خدمت کے لیے لکڑیاں چن کرلارے ہیں۔

میرے دوستو ہم جماعت میں جاتورہ ہیں گر ہماری کوئی حیثیت ہیں جماعت میں نکل کر جوائے آپ کومٹا کیں گے اللہ اسے بنائے گا۔ایسا کرنے سے اکرام سلم کیمشق ہوگی اور خدمت کرنے سے تواضع اختیار کرنے سے اور چھوٹا پنے سے ہمارے لیے اکرام سلم کی حقیقت کا حاصل کرنا آسان ہوجائے گا۔اس لیے الن دونوں کا موں کو کرنے کے بعد یعنی اکرام سلم کی دعوت ا**وراس کی مثن ا**س طرح جس طرح عرض کی گئی ہے' کرنے کے بعد پھر'

تبیرا کام '' دعا'' کهاب رو رو کرالله جل شانه سے حضور والے اخلاق کی حقیقت کو مانگنا ہے۔

یا نجوال نمبرا خلاص نبیت کا ہے۔

## اخلاص نبيت

ا خلاص کامفہوم: اللہ تعالیٰ کے اوامر کوصرف اللہ کی رضامندی کے لیے پورا کرنا۔

اخلاص سے کیا جا ہا جار ہا ہے:

الله تعالیٰ کے ادامر کوحضور کے طریقے پراختیار کرنے میں اپنی نیت کو سیح رکھنا۔ اس نمبر کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے بھی تین مختیں شرط ہیں۔

- 🛈 اخلاص کی دعوت
  - 🛭 اخلاص کی مشق
  - 🛭 اخلاص کی دعا

میرے دوستو بررگو! عالم بخی اور شہید جن کر سب سے پہلے جہنم بیں ڈالا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ جہنم انہیں سے دہکائی جائے گا ، جہنم کی چپٹیاں ہیں میچہنم کے دہکانے کا سامان ہے۔ یہ بڑے بڑے انمال والے صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈالے چا کیں گے کہان کی نیت صحیح نہ رہ سکی۔

ابوہریر ؓ جواس روایت کے نقل کرنے والے ہیں ؑ وہ خود اس حدیث کو بیان کرتے کرتے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔صحابہ میمان اوراعمال میں نمونہ ہیں 'اس

ایمان پریداعمال کر کے پھربھی پیرحال کہ باربار کی ہے ہوشی'اییا ڈرتھاا خلاص کا۔اسی طرح ایک باریمی حدیث ایک مخص نے حضرت امیرمعاویی گو سائی تو بیرحدیث س ، کریے ہوش ہو گئے 'کتنی پخت حدیث ہے ہی ہم سب کی عبرت کے لیے۔اس لیے۔ میرے دوستو عزیز و بزرگو! ہرعمل میں اللہ رب العزت کی رضامندی کا جذبہ ہوٴ تحمی بھی عمل ہے دنیا کے طلب مااپنی حیثیت بنا نامقصود نہ ہؤ میرے دوستو!اللہ یاک کی رضامندی کے لیے تھوڑا ساعمل بھی بڑے بڑے انعامات دلوائے گا مگر دعوت کی محنت سے بوری کرنی بڑے گی ورنہاس کے بغیر بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا اور اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اپنی نیت کو سیجے رکھنے کے لے اخلاص کی حقیقت حاصل کرنی پڑے گی اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تین کام کرنے پڑیں گے۔ بہلا کام: '' دعوت'' کہ دوسروں میں دعوت کے ذریعے سے صحیح نیت کا فکروشوق پیدا کیا جائے'اس کیے کہ ہارے اندراخلاص کی حقیقت نہیں ہے'اس کی حقیقت حاصل " کرنے کے لیے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں۔

دوسراکام "مثن" کواہے ہڑ کی سے پہلے اور ہڑ کی کے درمیان اور ہڑ کی کے ختم پر سرف دوبار اور باقی پڑ کیکن نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے اور نماز کے ختم پر صرف دوبار اور باقی اعمال میں تین بار نیت کو میچ رکھنے کے لیے اپنے دل سے ریم ہیں کہ اے اللہ تیری رضامندی کے لیے میں یمل کرنے جارہا ہوں یا کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں تو اسے قبول کرلے اس طرح اس کی مشق کرنی پڑے گی۔

تیسرا کام:'' دعا'' کہ ہرممل کے بوراہونے پراپنی نیت کوناتص قرار دیتے ہوئے تو بہ واستغفار کریں اور پھررورو کراللہ رہا العزت سے اخلاص کی حقیقت کو مانگیں۔ چھٹانمبر دعوت وتبلیغ کا ہے۔

# دعوت وبليغ

دعوت وتبلیغ کامفہوم: اپنے یقین اور کمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو تیجے یقین پر لانے کے لیے حضور کے طریقہ محنت کوسارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرتا۔ دعوت وتبلیغ سے کیا جا ہا جا رہا ہے:

اس محنت کواپنی ذہر داری سمجھتے ہوئے کام کے عالمی تقاضوں کواپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ پورا کرنا۔

اس نمبر کی حقیقت ہمیں حاصل ہوجائے اس کے لیے بھی تین مختیل کرنی ہیں۔

- 🛈 دعوت
- 🛭 مشق
  - (a) (b)

میرے دوستو عزیز و بزرگو! آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج میں کئی حد تک انفرادی اعمال کا رواج میں کئی ہوئی ہے۔اس لیے کہ امت اپناسر مایہ جو میں اللہ کے نظام کے بیٹی اپنے ایمان نماز علم وذکر اخلاص اور دعوت کی ذمہ داری جو اسے ملی تھی ہے ہیں کی وجہ سے جواسے ملی تھی ہے جس کی وجہ سے

امت کی اکثریت میں کفروشرک امت کی اکثریت میں فیق و فجور

امت کی اکثریت میں جہالت عفلت بداخلاتی اور دکھاوا بھرا بڑا ہے اور چیزوں اور شکلوں برمحت کرنے میں ایسا بھنسی ہوئی ہے کہ امت اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور جس محنت کے کرنے پرخوداس کوایمان اور اعمال کی حقیقت سے نواز اجاتا اور دوسروں کو ہدایت ملنے کا یہ سبب بنتی بیاس محنت سے کوسوں دور ہے۔

#### جه نمبرکی محنت از آن که در آن

میرے دوستو! حضور کے ختم نبوت کے صدیتے اور طفیل میں اسے دعوت والی محنت ملی ہوئی ہے جس محنت کے کرنے پرانسا نیت اپنے بنانے والے اور اپنے پالنے والے کو بہجان کراس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے بقر ار اور بے چین رہتی تھی صحابہ کرام گی طرح۔

اس کیے انبیاء کی ہم السلام کی طرز پراپی جان اور مال کوجھو تک دینا اور جن میں محنت کرنا ہے ان سے کسی چیز کی طلب نہ کرنا ۔ اس کے لیے ہجرت بھی کرنا اور نفرت بھی کرنا۔ جوز مین والوں بررحم کرتا ہے '

آ سانوں والا اس بررتم كرتا ہے

جود دسروں کا تعلق اللہ ہے جوڑنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت کرے گا' اللہ جل شانہ اس کو سب سے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کی حقیقتوں سے نو از کر' اپنا تعلق عطافر مائیں گے۔

ال رائے میں ایک منح یا ایک شام کا نکانا پوری دنیا اور جو بھھاس دنیا میں ہے'ان سب سے بہتر ہے۔

اس رائے میں ہر مال کے خرج پر اور اللہ کے ہر ذکر اور تیجے پر اور ہر ہر نماز پر سات لا کھ گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔

میرے دوستو برزرگو! اس رائے بیس محنت کرنے والوں کی دعا ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا دُس کی طرح قبول ہوتی ہیں لیعنی جس طرح ان کی دعا دُس پر اللہ رب اللہ رب اللہ رہ فا موں کو العزت نے طاہر کے خلاف اپنے قدرت کو استعال فرما کر نبیوں اور ان کی قو موں کو کامیاب کر کے دکھلایا ہے اور ان کے باطل خاکوں کو تو ٹر پھوٹر کرتہس نہس کر کے دکھلایا ہے اور ان کے باطل خاکوں کو تو ٹر پھوٹر کرتہس نہس کر کے دکھلایا ہے ای طرح اس محنت کے کہنے والوں کی دعا وُس پر اللہ یاک ظاہر کے خلاف اپن

#### جه نمبركي محنت درزال ٢٠١١ و ١١١ درال ٢٠١١ و ١١١ و ١١٥ و

قدرت کے مظاہرے کر کے دکھلائیں گئے جب عالمی بنیاد پر محنت کی جائے گئ تو تمام عالم کے انسانوں کے دلوں میں اس محنت کے اثر سے تبدیلیاں رونما ہونگی اس دعوت وتبلیغ کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تین محنتیں کرنا پڑیں گی۔

پہلاکام: ''دعوت' کے ذریعے امت کے ایک ایک فردکواس محنت کے کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ ہرامتی کواس کی ذمہ داری سمجھانی ہے اوراللہ کی قدرت دعوت کے کے ذریعے کس طرح ساتھ ہو جاتی ہے اس کے لیے انبیاء علیم السلام اور صحابہ کرام " کے ذریعے کس طرح ساتھ ہو جاتی ہے اس کے لیے انبیاء علیم السلام اور صحابہ کرام " کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف اللہ کی قدرت کے واقعات مشاہدے میں آئے ہیں وہ سنانے ہیں۔

دوسراکام: دمشق 'خودای آپ کوتر بانی کی شکلوں لینی بجرت اور نفرت والے اعمال دوسر ساکام: دمشق 'خودای آپ کوتر بائی کی شکلوں لینی بجرت اور نفرت والے اعمال دعوت میں نگل ہیں اس ذمه داری کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے وقت وقت وقت وقت وقت وقت میں گری میں گری میں ہوک میں فاقے میں صحت میں بیاری میں قوت میں کمزوری میں اور جوانی میں بر حما ہے میں بعن ہر تقاضے بر ان کے ساتھ حالات کیے بھی ہوں گر پوری ذہر داری کے ساتھ اس محت کو کرتے تھے۔ اس کی جمیں بھی مشق کرنی ہے۔ صحابہ کے طرز بر اس کے ساتھ اس محت کی جات کے جات کی جات ہے بیٹی 'دعا'

تیسرا کام: '' دعا''الله پاک ہے روروکراس عالی محنت کوعالم میں عام کرنے کے لیے ایخ آپ کو قبول کروانا۔

میرے دوستو برزگو!ان چیز دل سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہر مخص سے خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ چار ماہ کا مطالبہ کیا جائے۔اپنے (مشاغل) ماز دسامان اور گھر بارسے نکل کران چیز وں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود اپنے اوپر مخت کرتے ہوئے ملک نہ ملک توم بہتو م تربیبہ قربیہ بھریں گے۔

حضور ًنے ہرامتی کومسجد والا بتایا تھا۔مسجد کے مجھمخصوص اعمال دیئے تھے۔ان اعمال ہے مسلمانوں کی زندگی میں اطمینان تھا۔مسجد میں اللہ کی بڑائی کی ایمان کی اور آخرت کی باتیں ہوتی تھیں۔اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھیں۔اعمال کے ٹھک کرنے کے لیے تعلیمیں ہوتی تھیں۔ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت کے لیے ملكون اورعلاقون مين جائے كى تعليان موتى تعين \_ يہال بتعاون اياراور جمررد يون کے اعمال ہوتے تھے۔ آج ہم دھو کے میں پڑھئے کہ حارے میے سے مجمعیلتی ہے۔ معداعمال سے خالی ہوگئی اور چیزوں سے بھرگئی۔ آپ نے معجد کو بازار والوں کے تا بعنہیں کیا۔حضوری مجدمیں نہ بلی تھی نہ یانی تھانی شائے سے خرچ کی کوئی شکل نة هي معدين آدي آكرداي بنآ تها معلم بنآ تها واكر بنآ تها نمازي بنآ تها مطيع بنآ تها متقى بنه تها زابدا ورخليق بنه تها - بابرجا كر ممك زندگي كر ارتا تها محيد با زار والول کو چلاتی تھی۔ان جار ماہ میں ہرجگہ جا کر مجدول میں ہرامتی کو لانے کی محنت کریں۔ محد دالے انمال کوسکھتے ہوئے دوسروں کو بیمخت سکھنے کے لیے تمن چلوں کے واسطے آ ماده کریں۔آپ حضرات تنین چلوں کی دعوت خوب جم کر دیں اس میں بالکل نہ ا کھبرا کیں اس کے بغیر زند گیوں کے رخ نہ بدلیں سے بین احیاب نے خود ایسی تین علے نہ دیئے ہوں وہ بھی اس نیت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ یاک اس کے لیے ہمیں قبول فر مالیں۔

جب محلوں کی مجدول میں ہفتے کے دو کشتوں کے ذریعے فی کمرایک آ دی کے تین چلوں کے لیے آ دازلگ رہی ہوگی۔

تعلیموں اور تبیحات پراحباب جزر ہے ہوں گے۔

ہرمسجد ہے تین دن کی جماعتیں نکا لنے کی کوشش ہور تی ہوگی تو شب جمعہ کا اجتماع صحیح نہج پر ہوگااور کام کے بڑھنے کی شکلیں بنیں گی۔

جهنمبرکی معنت در شه در ش ہرمیجہ سے تین دن کی جماعتیں نکالنے کی کوشش ہور ہی ہوگی تو شب جمعہ کا اجماع سیح تج برہوگا اور کام کے برصنے کی شکلیں بنیں گی۔ جعرات کوعسر کے وقت سے محلہ کی مجد کے احباب اپنی اپنی جماعتوں کی شکلوں م بسر اور کھانا ساتھ لے کراجاع کی جگہ پر پہنچیں۔ مشورے سے ایسے ساتھی ہے عمومی بات کرائی جائے جومنت کے میدان میں ہو اورجن کی طبیعت پر کام کے تعاصے عالب ہوں۔ بہت بی فکر داہتمام سے شکیلیں کی جا میں۔ اگراد قات د صول نہ ہوں تو رات کو بھی محنت کی جائے۔ روروكر ما تكاجائے مع كو مجر يماعوں كي تكيل كريں۔ برایت دے کر جماعتیں روانہ کی جا تیں۔ تمن دن کی محلوں سے تیار ہو کمآئی جماعتوں کے نکلنے کارخ پڑنا جا ہے۔ اگرشب جود مل خدانخواست سب تقاضے بورے نہ ہوسکیس تو سارے ہفتے این علوں میں براس کے لیے کوشش کی جائے اور آئندہ شب جمعہ میں محلہ سے تقاضوں کے لیے لوگوں کو تیار کر کے لایا جائے۔ مير \_ دوستو! آج محنت ايمان كے عانے سے بئى ہوئى ہے۔ آج دنیا محنت كا

میدان یک ہوئی ہے کہ چڑیں عالوق کامیاب ہوجاؤ کے اور اللہ تعالی فرمارے ہیں كَكْلِمِينَالُوكَامِيَابِ بِوَجَادُمِ قَلْهُ ٱلْكُنْحُ الْمُمُوِّمِنُوْنَ "كَهُ ايمان واللِّيوفِيمِد کامیاب ہو گئے۔اس وقت دو محتش دنیا میں ہور ہی ہیں۔

- 🛈 ایک محنت بیون والی اور
- 🛭 ایک مخت نبول کے خلاف

"نبوں دالی محنت کیا ہے؟ بوں کمیئے کہ انبیاء علیهم السلام دالی محنت یہ ہے کہ جتنے حالات آئیں ان کوائل علی کراؤ۔ جه نمبركى محنت (فراه الرفه الر

اعمال سے بدلو۔

اوردنیا کی جومحنت ہے کہ جینے حالات آئیں ان کو چیزوں سے بدلو کہ خوف آرہا ہے آو ہتھیار بناؤ

باري آرني بي ودوائي بناؤ

ریانسان ا تنابے عمل اور ا تنانا دان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے بیٹ کے انسان ا تنام کے بیٹ کے ب

میرے دوستو پر رکو! جوالہ تعالی کوئیس پیچائے وہ سے چھوٹے تھوٹے نقٹے بناکر
ان طالات سے بے جارے بچا چاہتے ہیں کہ ان طالات کو رو کئے کا انظام کرلیا
کوئکہ بیاللہ تعالی کے غیبی نظام سے بے چارہ عاقل ہے اور پھر جب طالات کرئے
ہیں تو پھر بیان طالات کی شبت جیزوں کی طرف کرتا ہے۔ بیر جیزوں کی طرف نسبت
کرنا ہے ایمانی کی بنیاد ہے۔

کہ زلز لے آئیں سے تو یوں کے گا کہ ماہر ارضی کو پکڑو مین زمین کے ماہرین سے معلوم کرو کہ بیر (زلز لے کیوں آئے اور

قط سالی (سوکھا) آئے گا تو ہوں کے گا کہ سائنس والوں سے بوچھوکہ سوکھا کیوں بڑااور

یماری آئے گی تو یوں کے گا کہ وزیر صحت ہے پوچھوکہ یہ بیماری کیسے آئی۔
اوراگرایمان ہوتا تو یوں کہتا کہ زلز لے تب آیا کرتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے
اور سوکھا (قطمالی) تب آیا کرتا ہے۔ جب تاجر ناپ تول ش کی کرتے ہیں۔ اگر
ایمان ہوتا تو ان حالات کو اپنی بدا محالیوں سے جوڑتا ملیکن ایمان نہیں ہے اس لیے
حالات کو حالات سے جوڑ دیا ہے اور حالات کو چیز وں سے جوڑ دیا ہے۔

میرے دوستو بررگو! حالات کا چیز وں سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک بھی چیز ول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ایسا تبھی ہوا ہے نہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے بڑے جد مسرکی محت برون اور آن اور

وہ تو م سبامیں باغات کے نقشے وہ قوم شمود میں کارخانوں کے نقشے'

وہ تو م نوح میں اکثریت کے نقشے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نقشے پہلے توڑے ہیں' قر آن ان سارے نقشوں کے ٹوٹے اوران کے غرق ہونے اوران کے زمین میں دھننے اوران کی بستیوں کوآسان پراٹھا کر لیے جاکر ملٹنے کے داقعات سے بھراہوا ہے۔

الله تعالی نے بھی فیصلہ بیں کیا چیزوں پر اور ملک و مال پر بلکہ اللہ نے جو خیر کا فیصلہ کیا ہے فال ح یا کامیا بی کا فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ انسان کے جسم سے نگلنے والے ایمان والے اعمال پر کیا ہے کہ اگر الله تعالی سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرانا جا ہوتو الله تعالی کی رضا کے مطابق اپنے جسم سے ایمان والے اعمال ظاہر کرو پھر اس کے مطابق فیصلے ہوں گئ

لیکن بیانسان اپنی آنکھوں پر اسباب کی پی باندھ کراس طرح چلتا ہے کہ جس قدراس کے حالات بگرتے ہیں بیاسی قدر چیز ول پر محنت کو بڑھا دیتا ہے کہ تجارت میں حالات آئے تو تجارت کی محنت کو بڑھائے گا اور زمینداری پر حالات آئے تو زمینداری کی محنت بڑھائے گا اور المازمت پر حالات آئیں گئویوں کے گا کہ اس سے اچھی کوئی نوکری تلاش کرلوں تو حال کو حال سے بدلنا چاہے گا'اوراس میں چلتارہ گا اور آگے بڑھتارہ کا' یہاں تک کہ آگے بڑھتے برڑھتے بدو ہاں پہنچ جائے گا جہاں سے واپسی کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو تر آن پاک میں خوب بیان کیا ہے۔ "وَ اللّٰهِ مُن مُن وَ آ اَعُ مَا لُهُ مُن کَسَرَ اب بُقِیُ عَدِ یَخسَبُهُ الظّٰمانُ مَا ءً" کے در قرآن کی کہ جوابے الله مال کو برباد کر لیتے ہیں' اللّٰہ کی ذات عالی کو نہ بہیا نے کی وجہ کان کی محنت ان کی مشقت وہ ساری بیکارجاتی ہے۔

میرے دوستو بزرگو! ہرمحنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ محنت دنیا میں بہت ہو رہی ہے لیکن ہرمحنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے وہ محنت کرنے والا کامیاب ہے۔ جس کی محنت انبیا علیہم السلام کی محنت ہے میل کھاتی ہو۔

"هَلُ اَلْکَ حَدِیْتُ الْعَاشِیَة وُجُوٰهٌ یُوْمَنِدِ خاشِعَة" (قرآن) الله تعالی یو چهرے ہیں حضور ہے کہائے گی آپ کومعلوم ہے کہ ایک آ دمی بہت محنت کرنے والا اوراس کے چہرے براس کی محنت کے آثار نمایاں ہیں کہ چہرہ اس کا تھکا ہوا 'لیکن یہ این ساری محنت کے باوجود جہم کے اندرڈ الا جائے گا۔

محنت ہوشچے ہوانشاء اللہ مقبول ہوگی جن کی محنت سیجے راستے ہے ہی ہوئی ہوگی وہ مر دود ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کوسی اسلام کہا گیا ہے وہ مدینہ والوں جیسا اسلام ہے اور جواس کی علاوہ لے کرآئے گا'اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ چاہے جتنا مرضی اینے آپ کوتھکا کرآئے۔

اس کیے محنت کے شروع کرنے سے پہلے محنت کی سیح محقیق دنیا سے جانے سے
پہلے ہوجائے ورنہ نتیں کرنے والے اپنی محنتوں کے نقصان یا دنیا میں دکھے لیس کے یا
آ خرت میں دیکھیں گے۔ جہاں محنت کے سیح کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ وہاں ان کی
محنتوں کو دکھلایا جائے گا کہ بہتمہاری محنت ہے۔ اس وقت امت اپنی ملازمت اپنی
تجارت اپنی کا شکاری ہراعتبار سے خسارے میں پڑی ہوئی ہے۔

یہ بات نہیں کہ اعمال سے صرف آخرت بنتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال پر نفذ دنیا بناتے ہیں اور آخرت ادھار۔

"مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِنُ ذَكِرٍ أَوُ أَنْهَى مُوُمِنَ فَلَنُحُيِينَةُ حَياةً طَيّبَةً"
(قرآن) كه بم ايمان اورا عمال صالحه پر مرد وعورت كی دنيا بنائے ہیں اوران کے ليے اعلان ہے كہ خوشگوارزندگی گزارو۔آج تو ساراعالم اس غلط نبی کے اندر ہے كہ

جوجهميار يتالي ووكامياب

جواس سے بڑا بم بتا لے دواس سے بڑا کامیاب کیسی عقل ماری گی اور کیسی الٹی سوچ ہے۔ اگر سازا عالم یوں کہتا کہ جھیار بتائے کی کوئی مشرورت نہیں' انسان اگر انسان بن کرجے تو ہتھیار کس کے لیے بتائے گا۔

آج غلائنوں کی وجوں ہے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو غلائنوں کی وجوں ہے ایک دوسرے کو غلائنوں میں گئے ہوئے ہیں وہ غیاد کھانے کے لیے۔ اس پر محنت ہورہی ہے اور جوان محنوں میں گئے ہوئے ہیں وہ اپنی کامیا فی کامیا فی کامیا فی کامیا فی کامیا فی کامیا ہو سکتے ہیں۔ یوں کہیں کہ بیانسان اگر خودا ہے آپ کو بتالیں اور بھرانہیں ہتھیا رکی ضرورت بیش آجائے۔

تواللہ در خت کی جنی کو تلوار بنا دیں جیے ''احد'' میں عبداللہ بن بخش کی جنی کو تلوار بنایا ہے کہ جب مرورت پیش آئے گی تب دیکمی جائے گی تو اپ آپ کو بنا لے۔ سارانظام مل تیرے لیے یا بند کردیں مے تیرے لیے سخر کردیں ہے۔

اس کے میرے دوستوئیز رگو! محنت سی کے رخ کی ہو محنتیں بہت ہورہی ہیں اور ہر ایک کودوی کے میں کودوی کے میں کودوی ہے۔ غلط محنت کرتے والوں کواپی محنت پر دوی کا ہے کہ ہم جوکردہے ہیں می کردہے ہیں۔

مير \_ وستوقر آن بالكل واضح ب "ذلك السكتاب لا رَيُب ليه و" و الرَّر آن ) ال كتاب من كما بول في و المنتسب الله و المنتسب الله و المنتسب المنتسب

الله تعالی صاف ماف بتلارے بیں کہتم سب سے بہترین امت ہو کس کے بستے میں میں اللہ نے مود نیا بیل اللہ نے مود نیا بیل اللہ نے تہدیں کول بھیجا ہے؟ اللہ نے دنیا بیل تہدیں کول بھیجا ہے؟ تہدا مروق و اللہ عالم و و منهون عن

السمنگر وَتُوُمِنُونَ بِالله " (قرآن) كرمهن لوكوں كى تفع رسانى كے ليے بھيجا گيا ہے۔ بير كيافا ئدہ ہے كہ ہم كپڑابنار ہے ہيں ' ہم جھيا ربنار ہے ہيں' ہم دوا كيں بنار ہے ہيں'

ہم بھی تو لوگوں کوفا کرہ بہنچارے ہیں کہ جب کی ہے کہو کہ آ جاو گشت کرلیں تو کہتا ہے کہم اِل کو کہ آ جاو گشت کرلیں تو کہتا ہے کہم اِل کیا ہم دکان پرکام ہیں کردہ ہیں۔ میاں ذراج ارمینے لگالو تو کہتے ہیں کہ ہم کام ہیں کردہ ہیں کیا ہم بیکار ہیں کیا ای کوکام کہتے ہیں کرمیری ذات ہے کی انسان کوفا کرہ بہنچ جائے۔

میرے دوستو بررگو! اس ش تو انسان ہونا بھی شرط بیل ہے۔ اتنا فا کدہ تو جا تا ہے ہیں بہنچا ہے اور پھر یہ انسان بھی ریٹا کرڈ ہوجا تا ہے جیے جانور ریٹا کرڈ ہوجا تا ہے کے دودھ دینے دالے جانور کوتھائی کے حوالے کر دیا جا تا ہے کہ لو تی تم است ذرج کرو۔ میرے دوستو بررگو! جب انسان بھی ریم بھے لیتا ہے کہ میری ذات ہے جس کو جو فا کدہ بہنچ کا میں اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ خدا کی تیم ایسے انسان کی ذات ہے بھی جب دوسروں کوفا کدہ بہنچ ناختم ہوجا تا ہے۔ ریم بھی غیروں کے ای طرح حوالے ہوجاتے ہیں ، پھر یہ ضائع ہوتے ہیں۔

میرے دوستو بزرگوا جمیں این سرمایہ کو جواللہ کی طرف سے طاہوا ہے اس کو بندوں والی محنت پراستعال کرتا ہے۔ وہ کیا محنت ہے وہ محنت ہے وہ محنت ہے المسرور وَنَ اللّٰمَ عُرُونُ فِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمَنْكُو وَتُوْمِنُونَ بِاللّٰه " (قراً ان) بملائی کا حکم کرنا برائی سے رو کنا اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا (صرف علم بیل کہ ہال اللہ کی ذات کے بارے میں معلوم ہے)

ساس امت کا کام ہے

راس امت كامقعد حيات ب

ای کام کے لیے اس امت کو بھیجا گیا ہے۔

لیکن میہ جود حوت بلنخ کا کام ہور ہائے ابھی ہماری اس کام کے بارے میں مختلف رائیں ہیں۔ مختلف خیالات ہیں۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی کام ہے اجھے لوگ ہیں تو دو کہتے ہیں دوستو بھلائی کے کام تو بہت سے ہیں کہ

چاہے کرلوجا ہے کی یتیم کے سر پر ہاتھ چھیردویہ بھی بھلائی کا کام ہے۔ کسی نظے کو کیڑا بہاوویہ بھی بھلائی کا کام ہے

كى بموك كوكهانا كملا دو يتيم خانے بنوادو

محدینادوئیہ می بھلائی کے کام ہیں۔ بھلائی کے کام قربہت ہے ہیں کرنے کے۔
میرے دوستو بڑ در گو! ہرایک اس کے ذعبہ بھیت کلمہ آلا الله الله کے اقرا در کے اورا پنے آپ کو حضور کا اس کیے کے نبوت والا در نے اورا پنے آپ کو اللہ کا بندہ کے اورا پنے آپ کو حضور کا اس کے کہنے کے نبوت والا کام ہے۔ صرف اتنا کہد دینا کہ میاں یہ چندلوگوں کے کرنے کا کام ہے یا کی جماعت کا کام ہے اس بھا ہے جس نے کلمہ آلا الله اقرار ہے اس جماعت کا کام ہے اللہ کی بحث ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ڈات کی طرف بلانا کو اس کی ذات کی طرف بلانا کی دور کو اس کی دور کے اس کے ذعب دور کو اللہ کی دور کے اس کے ذعب دور کو اللہ کی دور کے اس کے ذعب دور کو اللہ کی دور کے اس کے ذعب دور کو اللہ کی دور کے اس کے ذعب دور کو اللہ کی دور کے اس کے ذعب دور کو اس کی دور کے اس کے ذعب دور کو اس کی دور کے اس کے ذعب دور کی اللہ کی دیم میں ہوئے اور بحثیت ہے۔

میمولاناالیا سی کا کام نہیں ہے مینوت والاکام ہے جو قیامت تک کرنے کے لیے
اس امت کودیا گیا ہے۔ میہ "کُنتُم خَیْرَ اُمّیۃ اُخْدِ جَتْ لِلنَّاسِ" نی سے نہیں کہاجارہا
ہے الکہ میاس امت ہے کہا جارہا ہے امت موجودہ سے کہ میتہارا کام ہے تمام انبیاء علیم السلام کی محنت کا می ظلامہ ہے کہ تمام اللہ کے بندوں کواللہ کی ذات سے جوڑنا۔

#### 

میرے دوستو 'بزرگو! جتنا خدا کا نظام بھیلا ہوا ہے ٔ زمین اور آسان کے درمیان اس سب سے فائد ہا تھانے کاراستہ ہی دعوت والی محنت ہے۔

اگرایک انسان اللہ کے نیبی خزانے سے بارش کا طالب ہے توبارش اگر صحت کا طالب ہے توصحت اگر صحت کا طالب ہے توصحت

اگرامن کاطالب ہے توامن' مرکز میں اور کا میں اور کا میں نامین

جو کچھ چاہے گا اللہ کے خزانوں سے وہ دعوت والی محنت سے ملے گا وہ دعوت کی محنت کے بغیر خدا کے خزانوں سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔

اس کیے کہ انبیاء کیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے دکھائے ہیں اور جناب رسول اللہ کو اپنے سارے خزانوں سے دسول اللہ کو اپنے سارے خزانوں کی سیر کرائی ہے اور یہ کہہ دیا 'کہ جوان خزانوں سے فائدہ اٹھانا جا ہے تو بیراستے اختیار کرے۔

- ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے کا نئات کے ذریعے فائدہ حاصل
   کرنے کا اور
- ایک داستہ ہے اللہ کے خزانوں سے محمد کے ذریعے سے فائدہ عاصل کرنے کا۔
  محمد کے ذریعے سے فائدہ عاصل کرنے کا راستہ '' وعوت'' ہے اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے عام ہیں۔ اس میں تو مسلمان ہوتا بھی شرطنہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں سے امت وعوت کی محنت کو چھوڑ لرفائدہ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے نبیوں پر کھولے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے خزانوں کے وعد ہے لیکر آتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے میصرف انسان کے لیے بنایا ہے وہ وہ ہاں نیسب کچھ بنایا ہے جو کچھ یہاں بنایا ہے وہ یہاں اور جو کچھ آخرت میں بنایا ہے وہ وہ ہاں نیسب کچھ ان کے لیے ہے جو جارکام کریں۔

#### جه نمركى محنت ويزلاء ويزيء ويزيء ويزيء وينها وينها وينها وينها ويزيء وينهاء وينهاء وينهاء وينهاء وينهاء

قر آن یوں کہتاہے کہ جو جار کام کرے وہ خسارے سے نکلے گا جار کام دیکھو جار کام عرض کردں گا دوکام نہیں بلکہ جار کام ہیں۔ا**س کواچھی طرح الگیوں پرشار کرواور** پھر آج سے بیہ طے کرو کہ بیرچار کام ضرور کرنے ہیں:

ایمان "بیشرط ہے کہ بغیرایمان کے ساری مختیں بے کارہیں۔

"اعمال صالح" كەبغىراعمال صالحه كے كامياني كاكوئى راستنبيس ب

🔞 "تواصى بالحق"

" تواصى بالصم "

ریکام ہیں۔ایمان تو ہم نے س لیا گرایمان سننے کے لیے ہیں ہے سکھنے کے لیے ہیں ہے کیونکہ سے ایمان کوسکھا ہے۔ یہ کیونکہ سحابہ کرام گر ماتے ہیں 'تعطیم سا الایمان' ہم نے ایمان کوسکھا ہے۔ یہ ایمان ہیں ہے کہ آ ب یہا پی س رہے ہیں اور ہم سنارہ ہیں۔اسے ایمان ہیں کہتے۔ ایک غیرایمان والا ایمان پر تقریر کرسکتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لکھ کردے دو تب بھی اور سکھلا دو تب بھی وہ ایمان پر تقریر کر لے گا۔اس کو ایمان نہیں کہتے' بلکہ ایمان تو ایک محنت کا نام ہے۔

ایمان اورا عمال صالحہ دو چیزیں ہے اور دو چیزیں تو تو اصی بالحق اور تو اصی بالصر 'تو اصی بالحق اور تو اصی بالصر امت اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہے امت بن نہیں سکتی اور کسی لائن میں کا میاب ہو نہیں سکتی 'نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے نہ ونیا کے خمارے سے نکلے گی جب تک سے نہ دنیا کے خمارے سے نکلے گی جب تک حیار کام برابر نہ کرے۔

- 🛈 ایمان
- 2 اعمال صالحه
- 🔞 تواصی بالحق
- 🙆 تواصى بالصمر

یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصمر کیا ہے اس کو تجھنا ہے۔ جس کسی نے ایک مرتبہ بھی "لا إله إلا الله" كها إور الله کی ذات بریقین رکھتا ہے الله كوالله جهتاب اس کو پیرا کرنے والا اس کویٹانے والا مارنے والا چلانے والا قيامت من دوباره الخانے والاسمحمتاب اس کے ذیے ہے کہ ایک ایک امتی کوالیمان کی دعوت دیے ہیہے'' تو اصی بالحق'' قرآن صاف صاف کہدرہا ہے ہماری بات نہیں ہے بیقر آن کی بات ہے جس برہم ا سايان لائے ہيں۔ قرآن کہتا ہے کہ خسارے سے تنب نکلو گے جب ایمان اور اعمال کے ساتھ · نواسی بالحق ہوگا' کہا یک ایک ایک امتی کوایمان پرلاؤ۔ وہ کیسے کہ دہ تا جروں سے جا کر یہ کے گا کہ تجارت میں نفع نہیں نفع اللہ کی ذات میں ہے۔ نفع اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ کاشتکارے کے گا کہ زمین سے فصل مہیں ہوتی ، فصل اللہ کے اگانے سے المی ہے۔ حاکم سے بد کے گا کہ تیری حکومت سے بچھیں ہوتا' امن کاتعلق الله کی ذات ہے ہے حفاظت كاتعلق الله كى ذات سے ہے۔ زندگی اورموت کا تعلق الله کی ذات ہے ہے اور بیموت تو تم جہاں بھی ہو گے

وہاں برحمہیں روک لے گی

تم این حفاظت کے تعثوں میں حفاظت تہیں کر سکتے۔ تم این مالداری کے نقشے میں مل نہیں سکتے۔ تم این صحت کے نعثوں میں بیاری سے نجات نہیں یا سکتے۔ ایک ایک امتی کے پاس جا کراللہ کی ذات عالی کا تعارف کرانا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ چلا نااوراللہ کی ذات سے ہونے کے یقین پرلا نا۔ ابھی تو میرے دوستو' ہزرگو! جتنا اللہ کی کبریائی کو بولا جار ہائے بیتوعملوں میں بولا 🛈 كەنمازىرىقى "الله اكبر" كەردىا ـ ورسورة فاتخه يرحى تو "الحمد للدرب العالمين" كهدويا اور اهدنا الصراط المستقيم كهديا-ينمازش بولاجانا محنت بيس بي عنت الكريزع عمل الگ چیز ہے محنت سے عمل زندہ ہوں گے۔ اك 'اهدِنا الصراط المستقيم" كاعمل ب يونماز من ساور ایک اِیّاک نستعین کی محنت ہے۔ می*ں عرض کر ر*ہا ہو**ں محنت ک**و۔ایمان اعمال صالحہ تو اصی پالحق اور تو اصی **بال**صر ب محنت ہے کہ ایک ایک امتی کواللہ ہے ہونے کے یقین پر لانا 🐧 ایمان کولکھ کر بھیج ویتامحنت نہیں ہے۔ تقریر کردیتا کوئی محنت نہیں ہے۔ کے میں توامت کی ہدایت کی روز دعاتو کرتا بی ہوں۔ پیکوئی محنت نہیں ہے۔ پر محنت کیا ہے؟ محنت اسے کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی طرح ایک ایک کے ماس جائے اور انہیں اللہ کی ذات کا تعارف کروائے جس طرح جناب محمد الرسول اللہ ایک

ایک کے یاس جاتے تھے کہ میراساتھ کون دے گا؟ مجھے کون شمکانا دے گا،میری کون

جه نمبرکی محت از فای از

رہبری کرےگا؟ ایک ایک قبلے پر ایک ایک دکان پر اور مکہ میں جونمائش آئی تھی جے کے موقع پر ایک ایک کے یاس جاتے اور اللہ کی ذات عالی کا تعارف کراتے۔

ریکام ہے ہدار۔ امت اللہ کو بھولی ہوئی ہے ان میں سے ایک ایک کے پاس جا کراللہ کی ذات کا تعارف کرانا میرمنت ہے ایسا کرنے کوممنت کہتے ہیں۔

اس تعارف پر جب الله کی ذات عالی کو پیجانے گا اور سمجھے گا اور الله کی ذات پرایمان لائے گا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین جب اس کے دل میں اتر ہے گا تب اس کے اعمال بنیں گے۔

سب سے پہلی ذمہ داری امت پر تواصی بالحق کی ہے کہ ایک امتی کو ایمان پر لاؤ اور ایک ایک امتی کو تو اصی بالصیر 'صبر پر لاؤ کینی احکام پر لاؤ کینی ایمان کی دعوت اور اعمال کی دعوت 'یہ دوکام ہرامتی کو کرنے ہوں گے۔

> دوکام دومروں کے لیے تو اصبی باالحق و تو اصبی باالصبر دوکام اینے لیے ایمان اور اعمال صالحہ

دوکام اس کے ذاتی کہ ہرایک کا ایمان بن رہا ہواور ہرایک کے اعمال بن رہے ہوں اور

دو کاموں کی اس پر بوری امت کی قصداری

امت اس فے داری سے ہاتھ دھو بیٹی ہے میری نماز میراروزہ میری زکوۃ 'میری زکوۃ 'میرا جے' میرے معاملات میرا اخلاص میرا معاشرہ میری قوم' میری قابلیت میرے دوستو خدا کی شم امت کا اس بنیاد پر سوچنا بھی جرم ہے۔ اس کوتو اس کی اجازت بی نہیں ہے' کہ یہ ملک کی یا قبلے کی یا صرف اپنی ستی اور شہر کی بنیاد پر یاصو ہے کی بنیاد کوئی نیاں تو سیس کے بلکہ جناب میرا کوئی شیالہ کوئی کی زبان کا سیس کے بلکہ جناب میرا کوئی شیالہ کوئی کی زبان کا کوئی کسی قبلے کا اللہ تعالیٰ نے ایرانظم بنوایا کہ سیس کوئی کسی قبلے کا اللہ تعالیٰ نے ایرانظم بنوایا کہ

62 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4) 1 (4)

"ارْ كرحرات سوئے قوم آیا اورایک نسخه کیمیاساتھ لایا"

ده نه کیمیا کیا تھا؟ یول کہیں کہ دہ نتی کیمیا بیرتما کہ امت کوابیا کام دیا ہے کہ امت ہیشا کیا صورت بن کہ جس امت ہمیشہ اس کیمیا کی نفر سے فائدہ اٹھاتی رہے اور اس کی کیا صورت بن کہ جس وقت آ ب عار تراسے تشریف لائے یعنی جس وقت اللہ کی طرف سے نبوت کی ذہبے داری آ ب پر ڈالی گئی۔

تو پہلے دن امت کی نتیوں قسموں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا دعوت دیے کے لیے۔ پوری امت انسانیت انہیں تین قسموں پر مشتمل ہے۔

- 🛈 مرو
- 🛭 عورت
  - ج 🕃 کیہ

ساری دنیا میں انسائیت کی کہی تین قشمیں ہیں جس وقت جناب رسول اللہ "
"حرا" سے تشریف لائے امت کی طرف آپ نے بیک وقت تینوں کو دعوت دی ہے۔ عورت مرداور بچہ تینوں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔

- 🛈 مردول میں ابو بکر صدیق
- 🛭 عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبری اور
  - 🔞 بچوں میں علی ابن ابوطالب 🖪

ان تینوں کو آپ نے بیک وقت دعوت دی میں کہ بچوں کو بعد ہیں اور بروں کو پہلے یا مردوں کو پہلے دی ہواور عورتوں کو بعد ہیں تینوں کو بیک وقت دعوت دی ہے۔ امت کو تقسیم نہیں کیا ہے۔ بیر آپ کا پہلا دن ہے اور آخری دن جب آپ و نیا ہے تشریف لیے جارہے تشخ حضرت اسامہ کے لئکری روائل بیہ بتلاری ہے کہ کام امت

جہ نمبر کی محنت جو بھی جو بھی جو بھی جہ نمبر کی محنت جو بھی اور ہے ہیں۔ جس وقت آپ و نیا ہے شریف کے جارہے ہیں۔ کے حوالے کرکے جارہے ہیں۔ جس وقت آپ و نیا ہے شریف کے جارہے ہے آپ نے امت کو تین چیزیں دی ہیں اور تینوں چیزوں میں آپ نے است کو سب کھیں وے دیا۔ حقوق اللہ 'حقوق العباداور دعوت کی عظیم فرمہ داری۔ جو نبوں ہے نبول اس ہرزمانے میں منتقل ہورہی تھی۔

> بینورنبوت اور بینور مدایت اور بیدعوت کی ذ مه داری اور

یہ دین کی امانت جونبیوں سے نبیوں میں منتقل ہورہی تھی ایک نبی جاتا دوسر سے نبی کام کرنے کے لیے آجاتے پہروہ جاتے ان کے بعد تیسر سے نبی آجاتے یہ نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہورہی تھی دعوت ۔ 'الاانجاء آخر المرسلین' یہاں تک کہ جناب رسول اللہ تشریف لے آئے پھر آپ سے دعوت کی محنت سوفیصد امت کی طرف منتقل ہوئی کہ جوکام نبوت کا وہی کام امت کا تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جارہ ہے تھے اس وقت آپ امت کو نتین تھم دے کر دنیا سے تشریف لے جی اوران تینوں چیز وں کے اندر جناب رسول اللہ نے حقوق اللہ داور دعوت کی محنت سے تینوں چیز وں کے اندر جناب رسول اللہ نے حقوق اللہ داور دعوت کی محنت سے تینوں چیز یں آپ نے امت کوسونی ہیں۔

🕦 "الصلوة\_ الصلوة"

( و الملكت ايمانكم "

**ھ و انفر وجیش اسامۃ''** 

سیتین با تنس آپ سے ثابت ہیں' کہ آپ وفات کے وقت سیتین با تنس فر اگئے۔

"الصلوٰ ق\_ الصلوٰ ق' نماز کو لا زم قرار دے لوجس میں نماز نہیں اس کا اسلام
میں کوئی حصہ نہیں۔اس میں سارے حقوق اللّٰد آگئے کہ بیہ حقوق اللّٰد کی جڑار

نبیاد ہے۔

#### 

وَمَا ملكت ايمانكم" تمهار عاتحت جوبھى ہے كہ

تم حاکم ہوتو محکوم کی ذ مہداری تم پر تم باپ ہوتو بچوں کی ذ مہداری تم پر تم شو ہر ہوتو بیوی کی ذ مہداری تم پر تم امیر ہوتو جماعت کی ذ مہداری تم پر تم استاد ہوتو شاگر د کی ذ مہداری تم پر تم بیر ہوتو مریدوں کی ذ مہداری تم پر

جوبھی تنہارے ماتحت ہے اس کاحق اوراس کا سب سے پہلات کیا ہے؟ کہاں کواللہ کی ذات سے جوڑنا جواللہ کونہیں پہچانے گاوہ کسی چیز کوبھی نہیں پہچان سکے گا۔ اب دولفظوں میں بیعنی الصلوٰۃ \_ الصلوٰۃ \_ الصلوٰۃ اور و ماملکت ایما کم نے اپنے تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العبادامت کو ہتلا دیئے۔

انفروجیش اسامة "حضرت اسامه کے لشکری روائی جس کا جھنڈا آپ نے ایپ کیکیاتے ہاتھوں سے با ندھاتھا کہ میرے وفات سے متاثر ہوکر کہیں کام سے بیٹھ نہ جانا اس لیے اسامہ کے لشکر کوروانہ کردو۔ آپ سکرات کی حالت میں آپ اسامہ کے لشکر کی روائلی کا نقاضہ کرر ہے ہیں۔
میرے دوستو برز گو! میں میہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امت کو آپ نو مہداری دے کردنیا ہے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ کام کی ایک جماعت کا نہیں "کے لے مرایک سے اس کو کہ کہ میں ایک جماعت کا نہیں "کے لیے سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میری نماز میراروزہ میرے اعمال صالح کے میں بی جھا جائے گا کہ میری نماز میراروزہ میرے اعمال صالح سے ہم تو نماز پر ھے ہی ہوئی ہیکہ میاں ہے ہم تو نماز پر ھے ہی ہیں۔

#### جه نسبرکی محنت دونه ۲ د

امت یوں مجھ رہی ہے کہ بیتلنغ کا کام اس لیے ہے کہ جونمازی نہیں ہے وہ نماز پڑھتا نماز پڑھتا کہا دیا ہے ہے۔ کہ جونمازی نہیں ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو سنے گئے۔ ارے یہ بات بیل ملکہ بات یہ ہے کہ اگر تو اپنی نماز پڑھتا ہے تو سنجھ بھی نماز کی حقیقت تب ہی ملے گی جب تو دوسروں کو انبیا تا اور صحابہ والی نماز کی دعوت دےگا۔

نماز کی حقیقت تک نماز کی دعوت سے ہنچےگا۔

کلے کی حقیقت تک کلے کی دعوت سے مہنچ گا۔

علم وذكرى حقيقت تكاس كى دعوت سے بنچ گا۔

ا کرام'ا خلاص اور دعوت کی حقیقت تک ان کی دعوت سے پہنچے گا۔

یہ انفرادی مسئلہ ہیں بلکہ بیا جماعی مسئلہ ہے۔ آپ ایک امت بنا کر گئے ہیں حضور نے کوئی فرقہ نہیں بنایا کوئی جماعت نہیں بنائی۔ اب امت کا ایک ایک فرد چاہے یہ مسجد میں ہو چاہے کمر میں ہویا کار نمانے میں ہو نوکری کرتا ہویا حکومت میں ہو کہیں بھی ہو۔ بحثیت امتی ہونے کے اس کے ذے نبوت والا کام ہے۔

قرآن كود يكهو

قر آ ن کوسو چو'

اس میںغور کرو'

اس کی آیات میں تدبر کرو۔

اب توہم نے ترجمہ کرلیااورای کوہم نے کافی سمجھ لیایا ایک آیت پڑھ لی۔ من یَعْبُدُ اللّٰه عَلٰی حَرُفِ٥

ہم تواتنا قرآن مجھیں گے بس۔اپنا پے مطلب کا۔میرے دوستو وراایک ، بات تو بتا وَاتنے پڑمل کرنا کافی ہوگا کہ بھائی میں نے "لاتقر بُو الصلواۃ" پڑھ لیا کہ "نماز کے قریب مت جاو'' کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ نماز کے قریب مت جاوَاور جهدمبركى محت الوله الموله ا

اگلی آیت میں پہلھا ہوا ہے کہ' نشے کی حالت میں' تو بتاؤ آدھی آیت پڑل کرو گئ کیوں بھائی' کہ ہم نے تو قر آن میں یوں پڑھا ہے'' لا تقربو الصلواۃ'' کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔''بس اتن آیت پڑل کریں گے۔

اب بورى آيت پڙهو-"لا تقربو الصلواة وانتم السكرى"

صرف "لا تقربو الصلوة" يُرْهُ كُرُ اسِيمُ لَكُرَا " حَرَام " بِهِ لَكُونَى تَخْبِالُسُ بَهِينَ مَرَام " بِهِ لَكُونَ تُخْبِالُسُ بَهِينَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قرآن کیا کہدرہا ہے؟ اس پرغور کروا آدمی آیت پڑھ لینے ہے مل نہیں بنآ۔ صرف قرآن کی آیت پڑھ لینے ہے مل نہیں بنآ بلکہ بیدد کیھو کہ قرآن کیا کہدرہا ہے۔ قرآن کہدرہا ہے کہ

"وَالْعَصْرِ انَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ الَّا الَّذِيْنَ امَنُو وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ" وَتَوَاصَوا بِالْصَّبِرِ."

قتم ہے زمانے کی ہرز مانے کا ہر لائن کا ہرانسان خسارے میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو جار کام کریں۔ ایمان عمل صالحہ تو اصی بالحق تو اصی بالصر''

مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم ان کی بہت مشہور تفییر ہے ''معارف القرآن'اس میں ساری امت کو' والعصر' میں جوذمہ داری بتلارہے ہیں وہ یہ ہے کہ خسارے سے انقصان) نیچنے کا اور خسارے سے نگلنے کا' قرآن کانسخہ چار چیزوں سے مرکب ہے خسارے سے نگلنے کا نقرآن کانسخہ چار چیزوں سے مرکب ہے خسارے سے نگلنے کا یہ نیخ کا اور خسارے ہے کسی میسم کانسخہ بیں ہے۔اصل علیم و میسم ذات بعنی اللہ تعالی خودیہ نیخ بتلارہے ہیں۔

ايمان 🛈

اعمال صالحه

### چه نمبرکی محنت دیان ۲ دیان

🔞 تراصی ہالحق

4 تواسى بالصر

یں جوان جاروں میں سے نین پڑمل کرے یا دو پڑمل کر ہے یا کہ ہے۔

ایک پڑمل کر ہے تو وہ خسارے سے نہ نکلے گا' بلکہ چاروں کام کرنے والا خسارے سے

لکلے گا' اور آ کے یوں فر مایا کہ اس امت کے لیے صرف اپنی ذات کے بارے میں

سوچنا' خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی نہیں اس سے آ سے کی بات کسی

سوچنا' خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی نہیں اس سے آ سے کی بات کسی

سے۔مفتی صاحب نے اسے ذرادھیان سے سنو۔

کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجات حاصل کرنے کے لیے اور خسارے سے نگلنے کے لیے چار چیزیں بتلائی ہیں تو جو آ دی صرف اپنے ایمان اور اعمال صالحہ ی فکر کرے اور دوسروں کو ایمان پرلانے اور اعمال پرلانے کی محنت نہ کرے تو صاف صاف کھا ہے کہ اس آ دمی نے اپنی نجات کا دروازہ بند کرلیا جو صرف اپنی فرات کی فکر کر رہا ہے ساری امت کی فکر نہیں کر رہا تو اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کرلیا۔

کونکہ اللہ تعالی خود فرمارے ہیں' کہ چار کام کرنے والے ہی خسارے سے تکلیں گے۔

اس لیے میرے دوستو' یہ ایک محنت ہے' ایک مقصد ہے اور اس سب کے لیے ہم
سب کا اکھٹا ہونا ہے تو جناب محمہ الرسول اللہ نے یہ محنت صحابہ کرام ٹے کروائی' اس
محنت پر

وه مدينے كاامن

وه مدينے كاسكون

وه مدینه والول کا معاشره اورا خلاق

وه مدینه والول کاایمان معرض و جود میں آیا

#### جه نمبركي محنت (وله) (وله) (وله) (وله) (وله) (وله) الوله) الوله الوله) الوله الوله) الوله الوله) الوله الوله الوله) الوله الول

یہ جو صحابہ کرام جنے ہیں تو وہ اس محنت سے بنے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو' بزرگو'ایک مقصد ہے' یہ ایک کام ہے اور ایک محنت ہے جب ہم اپنے آپ کو اس محنت پرلائیں گے' تب سار انظام عالم درست ہوگا۔

میں عرض کررہاتھا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں ہے امت دعوت کی محنت ہے ہے کہ فا کدہ نہیں اٹھا سکتی تو اللہ کے خزانوں ہے امت دعوت کی محنت ہے۔ نبیوں فا کدہ نہیں اٹھا سکتی تو اللہ کے خزانے ہے فا کدہ اٹھانے کے لیے بیراستہ ہے۔ نبیوں والا راستہ کہ انبیاء والے کام کوہم اپنا کام بنا کرچلیں اور اس کام کی اب ذمہ داری اے اور لیں۔

مولانا محر یوسف صاحب ہوں فرماتے ہے کہ اگر امت وعوت کی محنت پر آجائے اور امت اس کام کواپنا کام بنا لے تو اللہ تعالی کی جوامر تیں صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں وہی نفر تیں اس وقت اس امت کی ہوگی بلکہ اس سے بچاس گنا زیادہ اجر ملے گا اور بچاس گنا زیادہ نفر تیں ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ ہم آجا بی محنت کے دخ کو صحیح کریں ' محنت کا میدان قائم کما ہوا ہے۔ ذرا بعث کر سوچیں کہ کہا ہی ہم فرجس لائن مصر سرحنت کا میدان قائم کما ہوا ہے۔ ذرا بعث کر سوچیں کہ کہا ہی

ہم نے جس لائن ہے محنت کا میدان قائم کیا ہوا ہے۔ ذرا بیڑھ کر سوچیں کہ کیا یہی انبیاء علیہم السلام کی محنت کا میدان تھا جوہم کررہے ہیں یاان کی محنت کا میدان کوئی اور تھا۔ اسے سوچیں اور سوچ کرا بی محنت کے رخ کو بدلیں محنت کے رخ کو بدلیے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کا اپنے اندرا حساس پیدا کرنا ہے کہ

میں دنیامیں کیوں بھیجا گیاتھا

میرادنیا میں آنے کا کیا مقصدتھا؟

مجھے خلا فت کا تاج کیوں بہنایا گیا تھا؟

الله نے میرے اندر کیار کھاہے؟

یہ سب سوچ کر پھرائی محنت کے رخ کو بدلنا

اورا بنی محنت کے میدان کو بدلنا۔

#### جهامبركي محنت دونه ١ دونه ١

اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جواس محنت پرہمیں کر کے دکھلائیں گے وہ دنیا کا چین اورسکون دی کر دکھلائیں گے۔ آج امت'' حیات طیبۂ' سے محروم ہے' کہ ہرایک جا ہتا ہے کہ خوشگوارز ندگی گزاروں لیکن جس کے کندھے پر ہاتھ رکھو گے وہی پر بیثان سلے کا 'ہرایک اینے مسائل میں الجھا ہوا۔

کو کی بیمار کو کی بیمار کسی کی زمین کسی کی زمین کسی کا میمان کسی کا دکان کسی کی دکان

ہرایک کی نہ کی مسئلے میں الجھا ہوا ہے لیکن محنت وہی غلط راستے کی ہورہی ہے۔

عالات کو حالات سے بدلنے کے چکر میں اور حالات کو حالات سے بنانے کے چکر

میں یہ بے چار اپنی محنت کو بڑھائے چلا جار ہا ہے۔ اتنا قابل رحم ہے اور اتنا قابل ترس

ہے یہ انسان کہ ایک کو پکڑ کر جناب رسول اللہ نے اس کے مسائل کے حل

ہے محمد والا بنایا تھا کہ تیرے مسائل کا حل اعمال بیں لیکن یہ مجد کی محنت سے تو ایسا

بھا گا کہ گویا اس محنت سے اس کے مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ چلود کا نوں پر اور چلو

کا رخانوں میں اور چلو کھیتوں میں وہاں مسائل حل ہوں گے۔

میرے دوستوبر رکو! امت کی جہاں مخت لگ رہی ہے وہ مسائل کے حل ہونے کا راستہ ہے اور جہاں امت کی محنت نہیں لگ رہی ہے وہ مسائل کے حل ہونے کا راستہ ہے۔ انبیاء کا راستہ مسائل کے حل کا راستہ ہے اور انبیاء کے خلاف جو محنت کا راستہ ہے وہ راستہ مسائل کے پیدا ہونے کا راستہ ہے۔ اس لیے آج مسائل حل نہیں ہورہے ہیں ۔ آپ حاکموں ہورہے ہیں اور کھڑ ہے ہورہے مسائل اور کھڑ ہے ہورہے مسائل اور کھڑ ہو گئے سے پوچھیں جو مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے مسائل کل تھے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے مسائل کل تھے کیا کیا کہ کو دن حل میں یا جتے مسائل کل تھے کیا کیا گئے کہ کی دن حل میں اضافہ ہوا ہے۔

جتنی جاہے دوا کیں بناؤ'

حتنے حاہے' ہتھیار بناؤ'

جوچاہے کر و پر اس پر نہ بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے نہ بھی کریں گے۔اس لیے
میر ے عزیز و دوستواور بزرگو! ایک قربانی کی وہ سطح ہے جس پر اللہ رب العزت
نے تبدیلی کے وعدے فرمائے اور صحابہ کرام میں کے زمانے میں ان قربانیوں پر تبدیلیاں
مشاہدے میں آئیں۔ایک قربانی کی وہ سطح ہے جسے ہم اپنے لیے، طے کر لیس ۔ حضور
وصحابہ کرام جس طرح اعمال میں نمونہ ہیں۔ای طرح وہ نمونہ ہیں حقیقت کو پانے کی
محنت میں بھی اور وہ قربانی کی سطح متعین ہے جوقربانی کی سطح واع کی ہونی جائے۔اس
قربانی کی سطح تک پہنچانے کے لیے یہ وعوت کی محنت ہور ہی ہے کہ محنت کر کے ایک
مجموعہ اس قربانی کی سطح کا آجائے جس پر رکھ کر اللہ رب العزت عالم کی ہدایت کا
فیصلہ فرمادیں۔

میرے دوستو عزیز و بزرگو! ایک تو اس کام کوعمل سمجھنا۔ دوسری طرف اس کام میں بصیرت کا تقاضہ کیا ہے؟ اس کام پر بصیرت کا تقاضہ ریہ ہے کہ اس کام کوسوائے نبوت والے کام کے اور وجہ سے نہ کیا جائے '

"اَنَا وَمَنِ التَّبَعَنِيُ"

کار تقاضہ کے کہ جس بھیرت پر میں ہوں اس بھیرت پر میرااتباع کرنے والا ہو۔

"امن السو سُول بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ" جس طرح ایمان
والوں کے لینی کونی یقین کرتا ضروری ہے اس طرح نی کوبھی اس کا تھم ہے کہ وہ اپ
کونی ہونے کا یقین رکھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اس بھیرت کے
بغیرا ستقامت نہیں ہوتی 'وجہ کل کیا ہے' کیوں کررہے ہو؟ سب کررہے ہیں اس لیے
کررہا ہوں یا یہ کہ میں نے ذاتی طور پراس کام میں کچھنع محسوس کیا۔

میرے دوستو عزیز دئیزرگو! میں بیرطن کرنا جا ہتا ہوں کہ اس کام کو دیا ہے کوئی نہ کرے بلکہ جا ہے ہرا یک اس کام کی مخالفت کرئے

تب بھی ہمیں اس کام پر بوری استقامت ہونی چاہئے۔ یہ بھیرت کا تقاضہ ہے کہ کسی کے اس کام کونہ کرنے سے میرے اپ اندرکام کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ یہ کام شک پرنہیں چل سکتا' کیوں کہ شک پراستقامت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قربانی کی اعلیٰ سطح تک وہ پہنچیں گے جواس کام پر بھیرت سے چلے گا کہ کام پر جو دعدے ہیں اللہ کی طرف سے ان دعدوں کے بورا ہونے کا یقین اے بھیرت کہتے ہیں۔

میرے دوستو! اگریہ یقین نہیں ہوگا' تو نہ معلوم کاروباری آ دمی کو کتنے تقاضے'
ایسے پیش آئے ہیں' جوانہیں ااکرا یسے حالات میں کھڑا کرتے ہیں کہ پھریہ کہددیتا ہے
کہان حالات میں کا منہیں ہوسکتا۔

میرے دوستو! ایک ہے اس کام کوئمل مجھنا ویکھواس کام پراللہ کی طرف ہے جو کھے ملنے والا ہے دوستو! وہ مقصور نہیں ہے۔ وہ سب تمام کا تمام اللہ کی طرف ہے موعود ہے اللہ کی طرف ہے اس کی نگاہ ہے اللہ کی طرف ہے اس کی نگاہ موعود پر ہونے کی وجہ ہے مقصود ہے ہٹ جاتی ہے بھر وہ اپنے عمل کو وعدول کے بقدر جتنے کی اس کے اندر جا ہت ہوگی ا تناعمل کر لے گالیکن مقصد کو پورا کر نے پر وعد ہے بورے بین اس سے اس کی نبیت ہے جائے گی۔

میں اس کی مثال بھی عرض کردوں اگر دعوت کے کام کواس نے عمل سمجھا ہے تو جیسے دور کعت نماز جس میں ایک رکعت میں جیسے دور کعت نماز جس میں ایک رکعت میں 'فِل فَلْفِ قُرَيْشِ' اور دوسری رکعت میں 'فُل فَلْ وَ اللّٰه اَحَدُ' یہ دور کعت اس نے بڑھی بہت مختفر قرات کی لیکن یے عمل نماز کا ممل ہوگیا۔ اس کی نماز پوری اور نمیک ٹھیک ہوگئ۔

کیکن اگر کام کو یعنی اس محنت کواس نے مختفر کر دیا عمل سمجھ کر' تو اس طرح مختفر گشت ہوں گے' مختفر تعلیم ہوگی۔ مختفر ملا قاتیں ہوں گی' مختفر ملا قاتیں ہوں گی'

یہاں تک کہ بوری محنت عمل بن کررخصت برآ جائے گی اورعظیمت جو دعوت کے ساتھ ہے وہ ختم ہوجائے گی اور اعمال دعوت جومحنت کا نام ہے بیعنی دعوت کے تقاضے وہ محنت ہے مل کی طرف آ کر پھراس میں رخصت تلاش کی جانے لگے گی اس کیے کہ رخصت اعمال کے ساتھ ہے۔ روزے دارکوسفر میں روزے کی رخصت ہادرای طرح اعمال کے ساتھ فتوے کے اعتبارے دخصت بی دخصت ہے۔ اگر بیمخت عمل سمجھ کر ہور ہی ہے تو اس میں رصتیں ہم تلاش کریں گئے سہروزہ میں تعلیم میں گشت میں اڑھائی مھنے میں سالانہ نکلنے میں ہم رصتیں تلاش کرلیں ے۔اگرمیرے دوستو وعوت آئے عظیمت مرتو اعمال میں سہولتیں ملیں گے۔ کہ دعوت کے نقاضے ہر نگلے اور عمل کا وقت آ سمیا تو پھرعمل کو آسان کر دیا گیا کہ جماعت کی نماز دو جماعتوں میں تقسیم کردی گئی ہاں وعوت کے تقاضے برصلوٰ ۃ الخوف ملی ہے کہ ایک جماعت وحمٰن کے مقابلے پررہاورایک جماعت نمازادا کرے پھریہ جماعت دخمن کے مقابلے میں جائے اور مقابلے سے ہٹ کرنماز ادا کرے۔نماز ایک ہی ہے نماز کونبیں تقسیم کیا ہے لیکن نماز یوں کونشیم کردیا۔ یہ بھی نہیں کہ جنگ کا وقت آ عميا ہے تو نماز جھوڑ دویا نماز کا وقت آ عمیا ہے تو دعوت، کا تقاضہ جھوڑ دو ایسانہیں بلکہ دعوت کے تقاضے کی وجہ ہے اگر عمل کا وقت آ گیا تو اس عمل میں تبدیلی کی اور اس عمل کوآ سان کر دیا کہ صلوٰ ۃ الخوف دعوت کے تقاضے برآئی ہے۔ جواعمال کوزندہ کرنے والی محنت کریں تھے ہم اعمال ان کے لیے آسان کریں گ۔

### 

میرے دوستو عزیز و برزگو! اصل میں ایک سطح ہے دائی کی اور ایک سطح ہے مدعو
کی۔ ہرسال چار ماہ لگانے والے اس کے ساتھ اپنی مسجد میں وقت بھی دیتے ہیں ہے وہ
سطح ہے جوامت کواس کام پر لانے کی محنت کر رہی ہے لیکن ایک سطح مدعو کی ہوتی ہے کہ
وہ اپنی استعداد کے بفتر کھے وقت دیے دیے گانے و د کام کرنے والے کچھ وقت دیں ہے
داعی کی سطح نہیں ہے ہے تو مدعو کی سطح ہے۔

حضورا پنی والی سطح کے داعی ہیں۔ جیسے تاجرا پن سطح کا داعی ہوتا ہے کہ تاجر کی اپنی سطح ہے اورگا مک کی اپنی سطح ہے تو تاجرا پنی سطح ہے اورگا مک کی اپنی سطح ہے تو تاجرا پنی سطح پر جمار ہتا ہے کہ یہ چیز اپنے رو پید کی ہے اورگا مگر کا تقاضہ رہے کہ تاجر بچھ کم کرے۔

میہ خلاصہ ہے تجارت کا۔اگر داعی م<sup>ع</sup>وکی سطح پراتر آئے تو بیابہے کہ تا جرگا مگ کی سطح پراتر آیا اب تا جرکا نقصان ہو جائے گا۔

میرے دوستو' اللہ کے یہاں جو ایمان مطلوب ہے' اللہ وہ ایمان لانے کا تھم قرآن میں دےرہے ہیں۔

"امِنُوْ كَمَا امَنَ النَّاسُ"

اور جونماز کی حقیقت حضور معراج میں عرش سے لے کر آئے ہیں آپ اس نماز کے داعی ہیں تو بیدداعی کی سطح ہے۔

میرے دوستو عزیز و و بزرگوا قربانیوں کی اس اعلیٰ سطح پر آنے کے لیے دعوت دی جارہی ہے کہ قربانیوں کی اس اعلیٰ سطح پر آنے کے لیے دعوت دی جارہی ہے کہ قربانیوں کی ان اعلیٰ سطح پر آیا جائے جس سطح کوالٹدر ب العزت ایک مجموعے پر رکھ کے عالم کی ہمایت فیصلہ فرما دیں۔

۔ لیکن خواہشات کے راستے سے نہ بھی دعوت کا اثر مدعو پر ہوا ہے نہ بھی دعوت ا کرے گی اور ملک و مال کے راستے ہے نہ بھی ایسا ہوا ہے نہ بھی ہوگا۔

### 

اگر ذرا ساغور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر نبی اسباب سے خالی کر کے بہتر نبی اسباب سے خالی کر کے بہترے گئے ، جن نبیوں کے پاس اسباب تھے لیکن جب انہیں کام سپر دکیا گیا تو اسباب سارے ان سے لیے گئے۔

اب ملکوں کے تقاضے اس پر ڈالے جاتے ہیں' جن کے پاس اسباب ہوں اور جن کے پاس باہر جانے کے اسباب نہیں ہیں' ویسے لوگوں کے سامنے تقاضے بالکل نہ ڈالناوہ بے جارے تقاضے بورانہ کر شکیس گے۔

بیسوچ ہے ہم کام کرنے والوں گی۔

یہ بات وہاں کہ بینہ منورہ میں نہیں تھی صحابہ میں یہ بات نہیں تھی۔اس لیے کہ ہرنی اسباب سے خالی کر کے بھیجے جاتے تھے اور ابتداء سے نبیوں کی محنت بغیر اسباب کے اور ابتداء سے جولوگ نبیوں کے ساتھ لگائے گئے ان کی بھی اکثریت اسباب سے خالی۔

فقراء

مساکین اور اجنبی

یہ بات نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہیں اگر اسباب ہوں گے تو کام ہوگا بلکہ اللہ اللہ رب العزت وعوت کی قربانیوں سے پیدا فرماتے ہیں۔ وعوت کی قربانیوں سے پیدا فرماتے ہیں۔ وعوت کی قربانیوں پر اللہ رب العزت غیبی اسباب سامنے لاتے ہیں اور بب وعوت کے لیے مادی اسباب متعین کر لیے جاتے ہیں تو پھر غیبی اسباب کا در واز ہ بند ہوجا تا ہے۔اس لیے کہ جب آ دمی یوں کہتا ہے کہ اس سب سے میں یہ کرلوں گا تو اللہ رب العزت اس کام کواس آ دمی کے سپر دکر و سے ہیں کہ تو سبب سے میں سے کرکے وکھلا۔

میرے دوستو بزرگو! ایک بات تو یہ ہے کہ کام کرنے والوں میں اس بات کا یقین ہوکہ اس کام پر جو پچھ صحابہ کرامؓ کے ساتھ ہوا ہے وہی پچھان کے ساتھ ہوگا اس لیے

### جهنمبركي محنت الواله الواله الموالية الموالة ا

کہ مولا نا بوسف صاحبؒ بیفر ماتے تھے کہ اس امت کی صحابہ کرامؒ کے مقابلے میں پچاس گنازیادہ مدداورنصرت ہوگئ بشرطیکہ کم سے کم اس سطح پر آنے کے لیے اس کے عزائم اوراراد ہے تو ہوں۔

کہ اے اللہ تو نے جو جھے مسلامیتیں اور استعداد دی تھی میں ان کو تیرے حکموں کے مطابق استعمال نہ کرسکا اس برتو میری بکڑنہ فریا۔

اس کے کہ اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے زیادہ ان لوگوں پر ہو جھ نہ ڈالا ' جن کو جتنا کرنے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے اتنانہیں کیا تو ان قوموں کو اللہ نے آ زمائشوں میں ڈالا تو جس کو جتنا کرنے کے لیے دیا گیا ہے اگر وہ اتنانہ کریں تو اس کے کام میں اللہ آ زمائشوں کو ڈال دیتے ہیں۔

بنی اسرائیل ہے کہا تھا کہتم ایک گائے ذرج کردو جب وہ اس کے سوالات میں پڑے بعنی جو آ دمی بختی کر ہے اس کے لیے معاملہ سخت کر دیا جائے گا' یہ اب اس کی آ زمائش ہے۔

میرے دوستو' بزرگو! بیصلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ .....اورغور کیا جائے تو اسباب کے یقین کی وجہ ہے سارے کے سارے مسلمانوں کی صلاحیتیں

وہ اس رائے پرلگ رہی ہیں' جس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے۔ وہاں امت کی صلاحیتیں لگ رہی ہے۔

حضور نے فر مایا کہ لوگ سونے جاندی کی کانوں کی طرح ، ان کی صلاحیتوں کو محکانے کھانے لگانے کے لیے یہ نبوت کا کام ہے۔ آپ نے ہرامتی صلاحیت کو ٹھکانے لگایا ہے وہ کیسے کہ ان کو کام دیا۔ ابو ہر ری ہی سب سے بڑے دہ کھو کے رہنے والے لیکن سب سے بڑے محدث یمی ایس بھرا یک ایک فردسے مجدوعے کو اٹھوایا 'ایک ایک فردسے قبیلے کو اٹھوایا۔

میرے دوستو' آ دم سازی دین کاسب سے بڑا شعبہ ہے کام کرنے والے آ دمی بنا تا بیسب سے بڑا شعبہ ہے اسلام میں

مولانا بوسف صاحبٌ فرماتے تھے کہ یانی پلانا بیشکہ نیکی ہے کہ ایک مخص یانی بلار ہا ہے یہ لیکی کا کام کررہا ہے اور قربانی بھی وے رہا ہے کہ اینے یاس سے برف ے لیے بیے بھی لگائے گا یانی بھی لے کر بٹھائے گا "سبیل بھی لگائے گا لیکن بول فر ماتے سے کہ جواد گوں کو یانی بلانے برآ مادہ کررہاہے وہ نیکیوں میں یانی بلانے والے ے بر ھا ہوا ہے۔خود یانی تو نہیں بلار ہالیکن لوگوں کو یانی بلانے کی ترغیب دے رہا ، ے حضور نے ایک ایک ہے بورے قبلے کواٹھوایا ہے۔میرے دوستو عزیز و برز کو۔ ہاری ذیدداری جس طرح انفرادی اعمال سے بوری نہیں ہوتی 'اسی طرح دعوت کے اعمال بھی انفرادی کر لینے ہے ذ مہداری پوری نہیں ہوتی 'جس طرح ہرمل پر ہرامتی کو لا تا اس کی ذ مدداری ہے اس طرح اعمال دعوت پر ہرامتی کولا تا بیامت کے ہرفرد کی ذمہداری ہے۔اس میں کوئی شکنہیں ہے کہ کام کرنے والوں ہی کے کام کرنے سے كام زنده ہوگا'بغير تكليف' يعنى خود تكليف اٹھائے بغير ترغيب موثر نہيں ہو تی 'حضور كو ا کے ایسا اصول اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ نبی جی آپ اینے آپ کو تکلیف میں ڈالیے اور إن كوتر غيب ديجي" لاتكلف الانفسك وحرض المؤمنين."

### جه نمبر کی محنت بروزی بروزی

میرے دوستو'ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے عوام کا جواس کام کوحق جانتا ہے اس کوحق سمجھتا ہے 'لیکن جب کام کے تقاضوں کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ کام کرنے والوں کی سطح کو دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے کس سطح کر بیں۔اس سطح کو دیکھ کروہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔

دیکھو'بات اور قول کے اعتبار سے جتنی جاہے آپ لوگ ترغیب دے دو' لیکن جب خود کام کرنے کاوفت آئے گا تو جو دوسروں کو کام کی ترغیب دے رہاتھاوہ اسباب کے یقین کی وجہ سے خود کام کے تقاضوں سے اپنے ہاتھ تھنجے لےگا۔

میرے دوستو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قربانیوں کے ساتھ کام کو لے کر چل
سکتا ہے گراس میں ہم تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے روڑ ا بنے ہوئے ہیں ،ہم
ایک طبقے میں قربانیاں نہ بڑھانے کی وجہ سے ان کاروڑ ا بنے ہوئے ہیں۔ا گرغور کیا
جائے گا تو نہ جانے کتنے ایسے ملیں کے جو کام پہیں جے ہیں ان کے لیے بہی چیز
رکاوٹ بنی ہوئی ہے کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آ دمی اس کام میں جب لگتا
ہے تو شروع میں صرف کام بی اس کے سامنے ہوتا ہے۔

مجھ سے ایک صاحب کہنے گئے کہ جب میں اس کام میں لگا مولانا پوسف کے زمانے میں جام میں لگا مولانا پوسف کے زمانے میں چار ماہ پیدل لگائے اس وقت عجیب کیفیت می اور گھڑ ہر دعوت کے مل ہے کہ ابتداء میں عجیب کیفیت کے ساتھ آ دمی کام میں چلتا ہے اور پھڑ ہر دعوت کے مل میں ہلکا بن آنے لگتا ہے۔

میرے دوستو'ایک ہوتی ہے عبادت'اور ایک ہوتی ہے عادت عادت' عبادت تک پہنچانے کا سبب ہے اور یہ عادت پر رہاتو یہ عبادت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کا م میں ابتداء میں سب کچھ ہوتا ہے پھر جتنا آ کے بڑھتے گئے اور اللہ مجھے معاف فرمائے کہ جتنی جتنی فرمہ داریاں بڑھتی گئیں' اس میں اعمال دعوت کا استخفاف اور ہاکا بن آتا گیا جو ابتداء میں کیا کرتے تھے۔وہ اب مشکل نظر آتا ہے۔ میرے دوستو عزیز و بررگو! ایک ہے اس کام میں انظامی لائن اور انظامی لائن کی چیزیں ہے تو مشورہ کی چیزیں ہے انظام اور اس کامشورہ جب ہے جب کام ہے اگر کام نہیں ہے تو مشورہ میں کام کے کیا امور رکھیں گے سوائے انظام کے اگر کام نہیں ہے تو بھی ہیں ہے۔
میرے دوستو! بیمقامی کام دیکھوایک ہوتا ہے اس کام سے نسبت نسبت اسے میں حاصل ہے جو بھی سروزہ لگا دیتا ہے اور اس کو بھی نسبت حاصل ہے جس کا بھی حاصل ہے جس کا بھی مام کو بس بھلا کام بھتا ہے۔ ایک وہ جو جار ماہ لگائے ہوئے کہ بہت بڑا طبقہ جو وقت لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔

بھے سے ایک صاحب کہنے گئے کہ اللہ کے فضل سے کام تو ہور ہا ہے گیان جو طبقہ کام کر کے بیٹھ رہا ہے اس کا کیا کریں۔ کسی نے کہا مولا نامحمہ یوسف صاحب ہے کہ حضرت اس پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک آ دمی بیں سال تمیں سال اس کام میں چلنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے تو حضرت نے فر مایا کہ مجھے اس پر تو کوئی اتنا تعجب نہیں ہے اس سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ لوگ اغراض کے ساتھ بھی اس کام میں چل رہے ہیں۔

تو وہ آدی بھے ہے ہو چھرہاتھا کہ ایک آدی اس کام میں تگنے کے بعد کیوں بیٹی جاتا ہے اور اس کام میں تگنے کے بعد دوسرے کام میں کیوں چلا جا ہے۔

تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بھائی دیکھوانہیں اس کام سے نسبت ہوئی تھی مناسبت نہیں ہوئی تھی کہ لوگ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس سے نو ذاتی طور برکام کواپنا کام نہ بنایا 'بس نسبت ہے۔

دیکھو صرف نبیت سے کام نہیں چلنا مناسبت سے کام چلنا ہے۔ اس لیے بھیوت کے بقدراس کام پراستعال ہوگا' تو ٹھیک چلنار ہے گا ور نہ طبیعتوں میں اعمال دعوت کا لمکا بُن آئے گا۔

### 

میرے دوستو بیتو ابتدائی کام ہے، مگر کسی مسجد ہے کسی ساتھی کےا گلے تقاضے پر جانے کے ہارے میں بھی ہم لوگ یوں سو چتے ہیں کہ بیر وی جب اگلے تقاضے پر جائے گاتو اس مسجد کا کیا ہوگا۔

اصل میں قربانیوں کی جس سطح پر ہمیں بہنچنا ہے ہم اس سطح کی دعوت دیے ہے تھبراتے ہیں۔

کیوں؟ اس لیے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں'امت کی سطح کو دیکھ کر۔
میر ہے دوستو'امت کی سطح کو دیکھ کردعوت نہیں ہے بلکہ دعوت کی سطح تو حضور کی سطح متعین ہے۔ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہیں ہے کہ جسیاما حول ہو دیسے دعوت دیجئے بلکہ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سطح کی دعوت دوجس منزل پر پہنچنا ہے۔ داعی اگر اپنی دعوت ہیں اپنی سطح ہے نیچا ترجائے' یہ تو میر ہے دوستو' انتہائی نقصان اور انتہائی انتحطاط کا راستہ ہے کہ وہ پیچا ترجائے۔

دعوت بوری دی جائے بوری دعوت دیں گے ابتداء میں ایک تہائی عمل ہوگا پھر بوری دعوت دیں گے تو کام اور آ گے بڑھے گالیکن اگر اس کے مل کی سطح پر دعوت آ ٹنی تو پھر پیھی ہوجائے گا۔

کہ کام کرنے والوں میں دو طبقے ہوجائیں گئ ایک طبقہ تو اتن دعوت کا عادی ہو جائے گا جتنی کی امت میں استعداد ہے اور دوسرا طبقہ یہ کہے گا کہ نہیں یوں کرو۔ یہاں سے محنت کے دورخ بنیں گے۔ میرے دوستو 'بزرگو!اس لیے عرض یہ ہے کہ ہم پوری اعلیٰ سطح کی دعوت دیں وعوت دینے میں ذرہ برابراسباب کا یا جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا یا اللہ کے کسی غیر کا تاثر اسے اندر لے کر دعوت نہ دیں۔

### جهنمبركي محنت (وله) دوله) دوله) دوله) دوله) دولها دوله

ا پنے اندرا گراللہ کے غیر کے تاثر سے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کی سطح و ہیں گرگئی اوراللہ کی غیبی مددیں دہیں اٹھ گئیں'اس لیے کہ اللہ کے غیر کے تاثر سے اللہ کی غیبی نصر توں کا دروازہ و ہیں بند ہوجا تا ہے۔

ہم میسوچے ہیں کہ ابھی تو اس کودعوت اتنے کی دے دو جب میساتھ جڑ جائے گا
تو پھر آ کے کی دعوت دیں سے میتو پہلی دعوت پر قربانیوں کا بھاؤ طے کر لے گا تربانی
کی سطح طے کر لے گا۔ میس میاس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہرا یک نے اپنی تجارت اپنے
گھر اپنی ملازمت اپنی ساری دنیادی مشغولیتیں جواس کی ہیں اس کے اعتبارے ہر
ایک نے کام کوایے دنیاوی کا موں کے ساتھ سیٹ کررکھا ہے۔

میرے دوستو جب دنیاوی تقاضول کی وجہ ہے دگوت کے تقاضے آھے ہیجھے کے جانے لگیس تو مولا نامحمہ یوسف صاحب فرماتے تھے کہ بجاہدہ ناقص اوراس ناقص مجاہدے کے اثرات بھی ناقص ہی مرتب ہوں گے۔ یہ وقت کی پابندی اپنی طبیعتوں کو بدلنے کے لیے ہے چرا یک طبقہ اس ابتدائی محنت ہے وہ وجود میں آئے گا کہ اس طبقے پر جب جس وقت دن میں یارات میں تقاضا ڈال دووہ تقاضے پورے کرے گالیکن جو طبقہ اپنی کام کے ساتھ دعوت کو ملا کر جیسے کیے تر تیب دے دیتو یہ بھی وہ طبقہ ہوگا جو ابھی دعوت پر نبیس آیا' پھر جن کے دعوت کے تقاضے ان کے دنیاوی تقاضوں سے مغلوب ہیں' یہ بھی عوام الناس ہیں اور یہ بھی معوکی سطح ہے۔

کیوں کہ ہرمبجد کا ایک مجمع ہوتا ہے اور ہرمبجد کا ایک عملہ ہوتا ہے۔ ابھی تو مسجد کے عملے کے سہروزہ ' مسجد کے عملے کی تعلیم مسجد کے عملے کے چارمہینے مسجد کے عملے کے چارمہینے جن چندساتھیوں پر ذمہ داری ہے جو ذمہ دار ہیں اور پوری امت کواس محنت پرلانے کی نیت کے ہوئے ہیں اکھی تو ان پر محنت ہور ہی ہے کہتم تو سہروز ولگاؤ متم تو دوگشت کی بابندی کرؤ تم تو اڑھائی تھنٹے لگاؤ۔ دوسری طرف مسجد کا جمع ہے جے ان اعمال برلا تا ہے تا کہ وہ نبوت والی محنت برآ جائے۔

میرے دوستو عزیز و بزرگو! جس طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں اسی طرح کام کرنے والوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ایک بچھلی صف میں آ دمی آتا ہے آخری رکعت میں آ کرشامل ہوتا ہے اپنی تین رکعات پوری کرکے واپس چلا جاتا ہے ایک امام کی سطح ہے ایک امام کے بیچھے والی صف کی سطح ہے۔

حضور نے فرمایا کہ تم میں جو عقمنداور مجھدار ہیں وہ میرے بیچھے کھڑے ہوں۔
کیابات ہے؟ بات میہ کہ اگر کسی موقع پر کوئی تقاضہ تم سے متعلق آگیا تو امام
بولے گانہیں صرف اشارہ کرے گاانگل سے اور اپنی جگہ سے ہٹ کرایک آ دی کو بیچھے
سے اپنی جگہ بلا کر کھڑ اکر دے گا۔

میرے دوستو وہ طبقہ کہاں ہے؟

حضور نے ایسے کام کرنے والے آدمی بنائے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دیکھو آپ کا وقت تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے کم' کہاں ۹۵۰ سال نوح علیہ السلام کے کہاں ۲۳ سال حضور کے لیکن اس ۲۳ سال میں آپ نے وہ عملہ تیار کیا کہ آپ کے دنیا سے تشریف نے جانے پر کام کارائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہ ہوا کہ زکو ق نہ دینا تو دور کی بات ہے ذکو ق میں دی جانے والی رسی اگراس کو بھی کوئی دینے سے انگار کرےگا'

ا رائے سے کر بیب دیے فتو کی دینے والے نہیں اس کے لیے قبال کرنے والے موجود ہیں۔

ميكب موتاع؟

یہ جب ہوتا ہے جب ہر کام کرنے والا ہر ساتھی کو اس سطح پر لانے کی محنت کرتا ہے جو سطح اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ تب وہ عملہ وجو دیس آتا ہے جو نبوت کے بعد نبی کے کام کوسنجال لیتا ہے۔

آپ نے ہراستعداد کا آ دمی تیا رکیا ہماں تک کہ ایسابھی آ دمی تیا رکیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بندنہ ہوتا تو حضرت عرفے اعد نبی والی استعداد پیدا فر مائی 'جس کی زبان پرفر شتے ہولتے ہیں اور جوعر چاہے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ جا تا ہے۔
میرے دوستو بیدائلی صف والے جب بنتے ہیں جب ان کی قربانیاں اتن ہو جا کیں کہ بیامام ہونے کی سطح پر آ جا کیں کہ امام کو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے یا اس کا وضو جا تا رہے یا کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ زبان سے ہولے بغیرا شارے سے اتنی جلدی ہی جو والے آ دمی کو آ کے کرتا ہے اور جہاں سے امام نے عمل کو چھوڑا ہے وہ وہیں سے شروع کر دیتا ہے لینی آ تا بھی فاصلی بیس ہوتا کہ امام کا کوئی عمل چھوٹ جائے وہ بیس سے شروع کر دیتا ہے لینی آ تا بھی فاصلی ہیں ہوتا کہ امام کا کوئی عمل چھوٹ جائے کہ حضور کا حضرت اسام شے کے شکر کو بھی دوانہ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ ہم جا رہ ہیں لیکن اسام شے کے فکر کو اتنی بھی ویر نہ ہو کہ جس سے نبوت سے امت کی طرف کا م بیل کین اسام شے کے فکر کو اتنی بھی ویر نہ ہو کہ جس سے نبوت سے امت کی طرف کا م

میرے دوستو'اس تقاضے کے آ دمی بتانا اور آ دمی بنا کرتے ہیں قربانیوں ہے۔ اس کام میں ہرایک اپنی اپنی قربانی کے بفقدر آ محے بڑھتا ہے۔اللّٰہ رب العزت کی طرف ہے ہرآ دمی کا منتخاب اس کی نیت اور طلب پر ہوتا ہے۔

میرے دوستو' کوئی کسی کواس کام کوکرتا ہوا و کیے کرخود کام کرنے لگے تو اس آ دمی کو ابھی سمجھ لیٹا جا ہے کہ اس آ دمی کے بعد میں کام میں نہیں رہ یا وُں گا اس لیے کہ حضرت

### چه نمبرکی محنت دوله ۱ د

ابو بمرصد این کا پہلا خطبہ بہی تھا' کہ جو لگے ہوئے تھے محمد کی وجہ سے اپنا معبود ان کو بنا کر' وہ تو بیسوچ لے کہ بھائی ان کا تو معبود ختم ہو گیا اور جواللہ کے لیے لگا ہو گا اسے استفامت حاصل ہوگی لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔

ہم بھے ہیں کہ مٹورے والے جس کوآ کے بڑھادیں جس کوچاہے ہیجھے کردیں ، کیا مشورے والے کرسکتے ہیں ایبا؟ ای لیے شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں کو فلاں آگے بڑھارہا 'نہیں دوستو جو بھی تقاضے آتے ہیں جاہے مسبد کی جماعت پر جاہے مشورے کی جماعت پر والے مشوں کے والے تو ان تقاضوں مشورے کی جماعت پر وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں مشورے والے تو ان تقاضوں کو تقاضوں کے بہنچانے کا صرف سبب ہیں۔

جیسے برتن میں دودھ لانا تو دودھ کے لانے کا سبب یہ برتن ہے ورنہ دودھ تو تھنوں میں اللہ کے خزانے ہے آیا۔

دعوت کے تقاضے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان تقاضوں
کے پوراکر نے والے نتخب کیے جاتے ہیں۔ اللہ بی جانے ہیں کہ کام کس سے لینا ہے
بس ہم اپنے آپ کو قربانیوں کے لیے تیار رکھیں اخلاص کے ساتھ'' نہ تو ہم ہو کیھتے
ہیں کہم کون ہواور ہم کسی کے تھکنے کو بھی نہیں و کیھتے'' کہ یہ آ دمی اپنے آپ کو کام میں
کتنا تھکارہا ہے۔

ایک آدمی نے دعوت کی خوب محنت کی اور صحابہ کرام اس کی محنت سے متاثر ہوکر
کہنے گئے کہ یارسول اللہ! فلاں نے تو کام پراپی جان لگادی آپ نے فر مایا! تم لوگ

تو کہدر ہے ہوفلاں آدمی نے اپنی جان لگادی اور میں نے اس کوجہنم میں دیکھا ہے کہ

اس نے ایک کرتا چرایا مال غنیمت میں سے اس وجہ سے اس کوجہنم میں دیکھا ہے۔
میرے دوستو صرف بھاگ دوڑ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کے اخلاص سے اپنے
آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔ ابھی تو ہم قبول کروانے کی محنت میں چل رہے
ہیں بنہیں ہے کہ

جومشورے میں بیٹھنے لگے وہ قبول ہو گیا

جوا را هائي هنش اورسهروز ولكان لكاوه تبول ہو كيا

یا تعلیم اورگشت میں شرکت کرنے لگا تو قبول ہو گیا۔

میرے دوستوایک صحابی حضور کی و کی کو لکھتے تھے حضور نے انہیں اس کام پرلگایا تھاان سے زیادہ قریب یاان سے زیادہ غیبی نظام دیکھنے اور سجھنے والا بھلا اور کون ہوگا۔ گریہ وحی لکھنے والے بھی مرتذ ہوگئے۔

یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام کرتے کرتے آ دمی کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات پیش آ جاتی ہے جس سے تمیں سال چالیس سال کام کرنے کے بعد بھی کام سے پیچھے ہٹ جائے گا۔

کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست کام کونہیں سمجھا جس پر استقامت ہو جاتی او عرض یہ ہے کہ ہر کام کرنے والے کو کام پر بصیرت ہو کہ میں ڈاتی طور پراس کام کونبوت والا کام اور حل مجھتا ہوں۔ یہ چیز کام کرنے والے کوآگے بڑھائے گی ورنہ کوئی چیز پیش آئے گی تو یہ کام کوچھوڑ دے گا مہروزہ چھوڑ دے گا۔ کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام کام کرنے والے کی وجہ سے ہور ہے تھے۔ ایک آ دمی مطلب یہ ہے کہ سارے کام می چھوڑ دیا اختلاف ہوگا انظامی لائن میں ہم چھوڑ بیٹیس سے اختلاف ہوا تو کام می چھوڑ بیٹیس سے اختلاف ہوا تو کام می چھوڑ دیا اختلاف ہوگا انظامی لائن میں ہم چھوڑ بیٹیس سے اختلاف موا تو کام می چھوڑ دیا کا ختلاف ہوگا انظامی لائن میں ہم چھوڑ بیٹیس مشور واور سروز والی کار حالی کی دورت سمجھ مشور واور سروز والی کا اس کے بیا عمال دعوت کی پار مہینے اس کو ہر ساتھی اپنی ڈاتی ضرورت سمجھ مشور واور سروز والی کا اس کی دائی خرورت سمجھ

میں آو پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کام تم کیوں کررہے ہواس کام کے کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ویکھو جی اگر صرف اتن بات ہے کہ مجھے جنت مل جائے اب مان لو جنت مل بھی گئی او ر جنت میں داخل بھی ہو گیالیکن سوال تو اس بات کا ہے کہ انسانیت جوجہنم کی طرف جارہی ہے'اس کا کیا ہوگا۔

میرے دوستو بزرگو! اس میں کوئی شک تہیں کہ انفرادی اعمال تو ہرا یک کوکرنے بیں کیونکہ بیہ ہماری ضرورت ہے لیکن انفرادی اعمال میں

قوت' م

تاثير

مقبوليت اور

هيقت

وہ دعوت کی ذمہ داری پورا کیے بغیر نہیں آیا کرتی۔ دعوت پرامت کولا نا اور ہرامتی کے اندراس کی ذمہ داری کا شعور پیدا کرتا ہے۔

تواب جوقر بانیوں پر چلے گا 'رب العزت کی طرف سے اس کا انتخاب ہوگا ہے کا مرک اللہ کا ہے کوئی کسی کونہ آگے بڑھا سکتا ہے نہ پیچے ہٹا سکتا ہے۔ ہاں اس کے ظاہر ک اسباب آتے ہیں تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے انہیں ہم اسباب سے جوڑ دیتے ہیں 'کہ یوں نہ ہوا ہوتا تو یوں ہو جاتا 'کیوں' کیا بات ہے کہ بیدا پنے آپ کو گلوق کے ذریعے قبول کروانا جا ہتا ہے حالا تکہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے 'پھر وہ قبولیت ساتویں آسان سے چھٹے آسان پر چھٹے سے یا نچویں پر پانچویں سے چوٹے آسان پر چھٹے سے یا نچویں پر پانچویں سے چوٹے آسان پر چھٹے سے یا نچویں پر پانچویں سے چوٹے آسان سے دوسرے دوستو کام اللہ اس سے آسان سے دوسرے دوستو کام اللہ اس سے لیتے ہیں جو تقاضوں پرخود کھڑ اہوتا ہے۔

ینہیں کہ کسی کے اصرار کرنے پریہ تیار ہو۔ میں قوبار باریہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی جمع کوکام سمجھاؤ تا کہ جوکام کرد ہا ہے ہے کھتو خبر ہوکہ میں یہ کام کیوں کرد ہا ہوں۔

میں نے اپنے حالات سنائے تو کسی تبلیغی آ دمی نے اس سے کہا کہتم چار مہینے لگا لوتمہار ہے سادے حالات دور ہوجا کیں گے۔ حضرت مولا تا یوسف صاحب نے فر مایا کہ کہا میں گئے والوں کی تین قسمیں ہیں۔

ایک تیم اقوہ ہے جو فرصت کی دجہ سے کام کرتے ہیں۔ ایک تیم وہ ہے جوائے حالات اور پریشانی کی دجہ سے کام کررہے ہیں اور ایک تیم وہ ہے جوائے آ پ کو بدلنے کے لیے کام کررہے ہیں ان میں سے اوپر والی جو دو تشمیس ہیں'ان دونوں قسموں کے لوگ بھی بھی کلے کی حقیقت کو یا بی نہیں سکتے'

تو ایک صاحب نے حضرت سے بوجھا کہ بیرحالات والے اور فرصت والے کون ہیں۔

تو حفرت نے فر مایا کہ ایک طبقہ بلنے میں وہ چل رہا ہے بہت بڑا طبقہ جس کو تھکیل کرنے والوں نے تر غیب دینے والوں نے یوں کہا کہ اگر تو جماعت میں چلا جائے تو تیری بیاریاں تیری پریشانیاں تیرے قرضے تیرے مقدے سب حل ہو جا کیں گئے سب حتم ہو جا کیں گئے میں جو خرصت لے کرآتا مسب حتم ہو جا کیں گئے دی جائیں تو چار مہینے لگا لے اور ایک طبقہ وہ ہے جو فرصت لے کرآتا میں ہے کہ دی ون چا لیس دن چار ہمینہ اپنے کاروبار کے میزن کے اعتبار سے کہ چلوبارش میں کام کوئی ہے ہیں چار دن لگا کی بیا قصل کا شت کری دی کا شنے تک وقت چلوبارش میں کام کوئی ہے ہیں چار دن لگا کی بات ہو جا جا کہ بیں گئو چلو خالی ہے بیاس موسم میں ہمارا کا روبار مندا پڑ جاتا ہے تو سوچا چار مہینے کہا کر ہیں گئو چلو جا تھے۔ میں سے جا کیں۔

ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کام کوا ہے معمول میں داخل کیا ہوا ہے۔

فرماتے تھے یہ فرصت والے اور حالات والے یہ دونوں طبقے کام میں چلتے رہیں
گئے جب تک اس کام سے ان کے دنیا کے تقاضے پورے ہوتے رہے اگران لوگول کے ذاتی تقاضے اس کام سے پورے ہوتے رہے تب بھی یہ کام سے گئے اور اگران کے ذاتی تقاضے اس کام سے پورے ہوئے رہے تب بھی یہ کام سے گئے اور اگران کے تقاضے اس کام سے پورے نہ ہوئے تب بھی یہ کام سے گئے ۔ اس لیے کہ یہ وہ کے تقاضے اس کام سے پورے نہ ہوئے تب بھی یہ کام سے گئے ۔ اس لیے کہ یہ وہ کے تقاضے اس کام سے بورے نہ ہوئے وہ یہ اٹھایا گیا موہود پر اٹھایا گیا ہے۔

کہ جو جماعت میں جائے گااس کی کھیتیوں میں برکت ہوجائے گی۔ نہیں' میرے دوستوہم اپنے مجمع کو ہرگز دنیاوی وعدوں اور دنیا کے مسائل کے حل ہونے کی بنیاد پر نداٹھا کیں۔ورندا یک طبقہ اس وقت وہ ہے جواس پرچل رہاہے' ان کوعقیدت ہے اس کام ہے۔

ویکھومیرے دوستوعقیدت اور ہوتی ہے اور بھیرت اور ہوتی ہے۔ عقیدت کے معاطے میں میں ایک بات عرض کروں جوامت کے اندرا یک بات عام ہے۔ وہ یہ کہ کسی کوکسی بزرگ سے عقیدت ہے ان کے پاس آتے جاتے رہان کے پاس جاکر ایٹ مسائل رکھتے رہے جب دیکھا کہ ان سے تو کوئی مسئلہ مل ہوتا ہی نہیں 'تو ان کو جھوڑ کر پھر کسی دوسرے بزرگ کے پاس جلے گئے۔

میرے پاس ایک صاحب نے خطاکھا کہ جب میں بہت پریشان تھا تو میں نے حالات ایک بزرگ کو سائے انہوں نے کہا کہ تم تبجد میں اٹھ کر دعا مانگو تو میں نے تبجد میں اٹھ کر دعا مانگو تو میں نے تبجد میں اٹھ نے کی کوشش کی لیکن میں تبجد میں اٹھ نہ سکا بھر میں نے ایک صاحب ہے کہا کہ میں تبجد میں اٹھ نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ تم جماعت میں چلے جاؤ وہاں تمہیں تبجید میں ضرورکوئی اٹھائے گا تو میں جماعت میں گیا سہ روزہ میں تو وہاں امیرصاحب نے اٹھایا 'تبجد میں اٹھاکھا کہ جمائل کو اللہ ہے روروکر انگا تو اب تک امیر اوہ کام ہوائی نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے اسے یہ جواب انکھا کہ بھائی اس کی وجہ ہے کہ تو اپ کہا تھا۔

میرے دوستو بات تو ذراسخت ہے کیکن حقیقت سے ہے گئا کیے آتو اللہ کے یہاں ذرہ مرابر بھی شرک نہیں چانا ساراعمل اللہ کے لیے ہوا گرا یک لیے بھی عمل کا کوئی حصہ اللّٰہ کے غیر کے لیے ہے تو اللّٰہ کے یہاں سے سارا کا ساراا خلاص سے کیا ہوا ہی ل ذرا

جهنسركى محت دوله، سابھی اللہ کے غیر کے لیے ہونے کی دجہ سے قبول نہیں ہوتا' بلکہ پیمل مر دو دقر ار دے

یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں اتناعمل قبول ہوجائے جتناعمل اخلاص والاتھا اور جتنے میں اخلاص ہیں ہے وہ قبول نہ ہوئیہ بات نہیں ہے بلکے عمل کے نکڑے نہیں ہوتے کہ اخلاص والا الگ اور اغراض والا الگ الگ کردیا جائے۔ اگر عمل کے ذریے میں بھی شرک بعنی اغراض ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے پورا کا پورا مردود ہوجائے گا۔ اخلاص کی ادنی سطح ہے ہے کیمل صرف اللہ کے لیے ہواور عمل کے وعدے کا بورا بورا یقین ہوکہ اللہ اس بریددیں گے۔

اس کیے میرے دستوآج تو نیت کرلو کہ میں اپنی محنت کے میدان کو بدلنا ہے۔ ای محنت کے رخ کوبدل کرانبیاء والے کام کواپنا کام بنانا ہے اور الله تعالى كخزانول سايك ايك امتى كوجوز تاب اور خودالله كفرانون يجراناب اس لیےاب نیت کرو ٔ چارچار مہینے کی۔اس کام کوسکھنے کے لیے اور زندگی بحراس

كام كوكرنے كے ليے۔

گشت کاعمل اس کام میں ریڑھ کی مٹری کی طرح رہتا ہے۔ اگر بیمل سیجے ہوگا' تب تو يقول ہوگاليعني دعوت قبول ہوگئ دعوت قبول ہوگي تو دعا قبول ہوگئ دعا قبول ہو گی تو ہدایت ازے کی اور اگر گشت قبول نہیں ہوا تو دعوت قبول نہیں ہوگی اگر دعوت قبول نہیں ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی جب دعا قبول نہیں ہوگی تو ہدایت آ سانوں سے نہیں اترے گی۔اس لیے مقصد کوسامنے دکھ کراسے کرنا ہے۔

# دد گشت کا مقصد"

اس کا مقصدیہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اور سارے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے حالات کے مسائل کاحل'

''اپ اوامر کوحفرت محمد کے طریقے پر پورا کرنے میں رکھا ہے۔''

ید دونوں چڑیں ہماری زندگی میں آ جا کیں' اس کے لیے یہ محنت شرط ہے۔ای
عالی محنت کوبستی کے مسلمان کرنے والے بن جا کیں' اس پر آ مادہ کرنے کے لیے'
گشت کر کے مسجد میں جمع کرنا ہے۔ یہ ہے گشت کا مقصد کہستی کا ہر مسلمان اپ یقین
گ تبدیلی کے لیے کلے کی دعوت دیتے ہوئے کلے کی محنت کرنے والا بن جائے۔
اعلان کوئی بستی کا بااثر آ دئی یا امام صاحب کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ وہ ہم
سے کہیں تو ہمارا ساتھی کردے۔

گشت کا مقعمد ضرورت اصول آواب اور قیمت بتائی جائے۔ جولوگ گشت کرنے کے لیے تیار ہوں تو انہیں اچھی طرح اصول اور گشت کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے۔

## گشت کے اصول:

- ا۔ گشت کے دوران اپنے دل میں خوب اس بات کا یقین جمانے کی کوشش کریں کہ جارے تمام مسائل کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہے۔ بازار میں پھیلی ہوئی چیز وں سے جمارا کوئی مسکلہ طل ہونے والانہیں ہے۔
- ۲۔ چیزوں کی طرف اگر ہمارا دل پھر گیا تو پھر ہم جن کے پاس جارہے ہیں ان کا دل ان چیزوں سے اللہ کی طرف کیسے پھرے گا۔

### چەنمىركى مىنتى دۆلۈك دۈلۈك دۆلۈك دۆلۈك دۆلۈك دۆلۈك دۆلۈك دۆلۈك دۆلۈك دۈلۈك دۈل

سے چیزوں پرنگاہ نہ پڑے دھیان نہجائے۔

۳۔ چیز دن پر نگاہ پڑجائے 'تو ہم انہیں مٹی ہی سمجھیں کیوں کہٹی سے بنی ہیں اور پھر مٹی ہوجا کیں گی۔

۵۔ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔

٢۔ الله كاذكركرتے ہوئے چلنا ہے۔

2- برزخ بعن قبر كادا خله مار عمامني مو-

۸۔ امیر کی اطاعت کریں۔

9. والسي مين استغفار كرتے ہوئے آتا ہے۔

۱۰۔ اس طرح ان اصولوں کے غدا کرے کے بعدگشت کرنے کے آ داب سمجھا کیں۔

### گشت کے آداب:

ا۔ مل جل کر چلنا ہے۔

۲۔ ایک ہی آ دمی بات کرے۔

س\_ گشت كرنے آ محدس آ دى جاكيں-

س\_ مسجد کے قریب مکانوں پرگشت کریں ٔ مکان نہ ہوتو بازار میں کرلیں۔

۵۔ جماعت میں زیادہ آ دمی ایسے جا کیں جوگشت میں اصولوں کی بابندی کرلیں۔

۲ نے آ دمی زیادہ تیارہوجا کمیں تو ان کو سمجھا بجھا کر مسجد میں روک دیں تین چار
 آ دمی جیا ہیں تو ساتھ لے لیں۔

ے۔ جس سے ملاقات کریں اس سے ریمبیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ آلا الله الله مُحَمَّد، رَّسُولُ اللهِ كااقراركيا ہے۔ ہمارايقين ہے كہ الله يالنے والے ہیں نفع ونقصان عزت وذلت اللہ كے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ

کے تھم پر اور حضور کے طریقے پر زندگی گزاریں مے تو اللہ راضی ہوکر ہماری زندگی بنا دیں مے سب کی زندگی اللہ پاک کے تھم کے مطابق حضور کے طریقے برآجائے اس کے لیے بھائی مسجد میں کچھ فکر کی بات ہور ہی ہے۔

٨- كامياب عوه بات كرنے والا جو مختر بات كركة وفي كونفذ مجد مين بھيج دے۔

• ا۔ ضرورت ہوتو اگلی نماز کومتجد میں جانے کاعنوان بنالیں۔

"اب جارجماعتيں بنائی جائيں"

اس طرح کام مجھانے کے بعدایک جماعت دعا ما تک کر گزشت کے لیے بہتی میں چلی جائے۔

مسجد میں ایک یا دو ساتھی اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر دعاوذ کر میں مشغول رہیں ۔

ایک یا دوسائقی مسجد میں **آنے والوں کا ا**ستقبال کریں ضرورت ہوتو وضو کرا کرنماز ادا یں۔

ایک ساتھی زندگی کامقصد سمجھانے میں سب کونماز تک مشغول رکھے۔ ''اس کام بیں اگراپے آپ کواصول سکھنے کامختاج نہ سمجھا گیااورا گراصولوں کے مطابق کام نہ ہواتو''سخت فتنوں کاخطرہ ہے۔''

پون گھنے گشت ہو۔ نماز سے سات آٹھ منٹ پہلے گشت کر کے مسجد میں آ جا کیں۔ بھیں۔ بھیں۔ بھیں۔ میں مشورہ جا کیں۔ بھیں۔ بھیں۔ بھیں۔ بھیں مشورہ ہوں۔ جس ساتھی کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ جمع کو سمجھائے کہ اللہ پاک کی ذات تعالی سے تعلق قائم ہوا تو دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا اور اگر اللہ پاک کی ذات عالی ہے تعلق قائم نہ ہوا تو دنیا اور

آخرت میں کیا نقصان ہوگا جیسے اس میں چھنمبر کا مذاکرہ کیا ہے۔اس طرز پرنمبر کا مقصد اس کا نفع اس کی قیمت اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ساوہ انداز میں بات ہو۔اس سے انشاءاللہ مجمع کی سمجھ میں کام آئے گا اور اس کی ضرورت مجمع میں محسوس کرے گا اور اس کی ضرورت مجمع میں محسوس کرے گا اور اس کی ضرورت مجمع میں مسکھ سکتے ہیں۔

ہمارے ساتھی بھی مذاکرے میں اہتمام سے جم کر بیٹھیں۔ متوجہ ہوکر مختاج بن کر سنیں جو بات کہی جارہی ہے دل سے کہیں کہ بہی حق ہے ایسا کہنے سے دل میں ایمان کی لہریں اٹھیں گی اور عمل کا جذبہ بنے گا۔

تین چلوں کی بات جم کرر کھی جائے۔ نقد نام کھیں جائیں۔

اس کے بعد چلوں کے لیے وقت ککھا جائے اور

پھر جتنے وقت کے لیے تیار ہو قبول کر لیا جائے۔مطالبہ اور تشکیل سے ہماری وعوت کامغز بنیآ ہے۔

اگرمطالبہ اور تفکیل پرجم کر محنت نہ ہوئی تو پھر کام کی بات رہ جائے گی اور قربانی وجود،
میں نہ آئے گی تو کام کی جان نکل جائیگی۔ وعوت ویے والا تفکیل کرے ایک آ دی
کھڑے ہوکرنام کھے۔ نام کھنے والاستقل تقریر شروع نہ کردے۔ ایک دو جملے بطور
ترغیب کہ سکتا ہے پھر آ پس میں ایک دوسرے کوآ مادہ کرنے کو کہا جائے وکر کے ساتھ
اپ قریب جہنے والوں کو تیار کیا جائے۔ عذر کا دل جوئی اور ترغیب کے ساتھ حل بتایا
جائے۔ انبیاء اور صحابہ کے قصول کی طرف اشارہ کو ہیں اور پھر آ مادہ کریں آخر میں مقامی
جائے۔ انبیاء اور صحابہ کے میں مقامی کام شروع
کرایا جائے۔ نداکرے میں انبیاء کیم مالسلام اور صحابہ کے ساتھ اللہ پاک نے جو مدد
فرمائی ہے اس کابیان کیا جائے۔ بیان میں حالات حاضرہ کی با تیں نہ کی جا کیں۔ امت

میں جوایمانی 'اعمالیٰ اخلاقی کمزوریاں آن بھی ہیں ان کے تذکرے کرنے ہے بہتر ہے کہ
اصل خوبیوں کی طرف بعنی جوبات بیدا ہونی چاہیے اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔
اصل خوبیوں کی شکلیں۔ دعوت 'گشت' تعلیم' تشکیل وغیرہ ہے۔ مشورہ کی ضرورت ہو
تو مناسب ساتھیوں کو الگ کر کے مشورہ کر لیا جائے ایسانہ ہومشورہ کرنے والوں کا کسی
موقع برعمومی اعمال سے جوڑنہ رہے۔

میکام بہت نازک ہے حضور نے ایک محنت فرمائی اس محنت سے سارے انسانوں کی ساری زندگی کے کھانے کمانے 'بیاہ شادی' میل ملاقات ٔ عبادات ٔ معاملات وغیرہ کے طریقے میں کمل تبدیلیاں آئیں'

توآب نے خوداس محنت کے طریقے بتلائے ہول گئ

ہمیں بھی پیکام کرنائیں آتا اور ابھی حقیق کام شروع بھی نہیں ہوا ہے۔ کام اس ون شروع ہوگا جب ایمان ویقین اللہ کی محبت اللہ کے دھیان آخرت کی فکر اللہ کے خوف و تقق ہے بھر ہے ہوئے لوگ حضور کے عالی اخلاق ہے مزین ہو کر اللہ کی رضا کے جذیبے ہے مخمور ہو کراللہ کی راہ میں جان دینے کے شوق ہے بھریں گے۔ ابھی جوہم کو کام کی بر کمیں نظر آرہی ہیں۔ وہ کام شروع ہونے ہے بہلے کی بر کمیں ہیں۔ جیسے حضور کی ولادت ہے ہی بر کتوں کا ظہور شروع ہواتھا 'کین اصل کام اور اصل ہیں۔ جیسے حضور کی ولادت ہے ہی بر کتوں کا ظہور شروع ہواتھا 'کین اصل کام اور اصل بر کمیں چاہیں جا لیکن اصل کام اور اصل کرنے والے تیار ہوجا کیں۔ اللہ پاک کام ان سے لے گا اور ہدایت بھیلانے کا ذریعہ ان کو بنائے گا 'جن کی اللہ پاک ان ہے دعوت کا کام نہ لیں گئے نہیں والا کا ہے۔ اس کے گا اللہ پاک ان سے دعوت کا کام نہ لیں گئے نہیں والا کا ہے۔

اس کام میں اگر اپ آپ کو اصول سکھنے کامختاج نہ سمجھا گیا اور اصولوں کے مطابق کام نہ ہوا تو سخت فتوں کا خطرہ ہے۔

حضور نے جب باہر ملک میں کام شروع کرنے کا ارادہ بنایا تو پہلے تمام صحابہ کو تنین تین دن تک ترغیب دی اور پھر فر مایا کہ جس طرز پریہاں کام ہوا ہے بالکل ای طرز پر بہاں کام ہوا ہے بالکل ای طرز پر باہر جا کربھی کرنا ہے۔

اس کام کی نوعیت یہی ہے مقام زبان معاشرت موسم وغیرہ کے اعتبار سے اس کام کی نوعیت یہی ہے مقام زبان معاشرت موسم وغیرہ کے اعتبار سے اس کام کی بچے اور اصولوں کو سیکھنے اور ان پر قائم رہنے کے لیے اس فضامیں آتا اور بار بار (بنگلے والی مجد دیلی) آتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔

د دلعلم،،

یے فضائل کی تعلیم ایک خاص طرح کی تعلیم ہاس تعلیم سے احتساب کو برد حانا ہے اس تعلیم کا مقصد تعلیم کی مشق سے امت کا یقین اسباب سے نکل کر اللہ کے ادامر کی طرف پھر جائے۔

تعلیم کے اصول:

ا۔ تعلیم میں دھیان عظمت محبت ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی محنت کی جائے۔

۲۔ سہاراندلگایاجائے۔

س- طبیعت کے بہانوں کی وجہ ہے تعلیم کے دوران نہا تھا جائے۔

۵۔ بات نہ کی جائے۔

اگراس طرح بیٹھوتو فرشتے اس مجلس کواپے پروں سے ڈھا تک لیں گے۔اہل مجلس میں طاعت کا مادہ بیدا ہوگا۔عظمت کی مثق سے حدیث پاک کا وہ نور دل میں آئے گا جس سے یقین والے عمل کی ہدایت ملتی ہے۔ بیٹھتے ہی اصول آ داب اور مقصد کی طرف متوجہ کیا جائے۔

تعلیم کے آداب:

اس تعلیم کے تین اجزاء ہیں ' ا۔ قرآن کے حلقے ۲۔ فضائل کی تعلیم ۳۔ فضائل کے نداکر ہے

## تعلیم کے طقے:

- ا۔ فضائل قرآن مجید پڑھ کرتھوڑی دیر کلام پاک کی ان صورتوں کی تجوید کی مشق کی جائے جو مو آن میں پڑھی جاتی ہیں۔ جائے جوعمو مانماز میں پڑھی جاتی ہیں۔
- ۲۔ النجیات ٔ دعائے قنوت ٔ درود شریف ٔ دعائے ماثورہ وغیرہ کا ندا کرہ تھے اجتماعی تعلیم میں نہ ہو۔انفرادی سکھنے۔سکھانے میں ان کوشیح کرایا جائے۔
  - الله یاک تو فیق دے تو ہر کتاب میں سے تین چار صفح پڑھے جا کیں۔
    - الم برحدیث کوتین تین بارهمرتبهم کریزها جائے۔
- میں اپی طرف سے تقریر نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث محمد ذکر ٹیا کی فضائل
   اعمال حصہ اول اور دوم بعنی فضائل صدقات میہ کتابیں ہیں جن کو اجتماعی تعلیم
   میں پڑھنا اور سنانا ہے اور تنہائیوں میں بیٹھ کربھی ان کو پڑھنا ہے۔

کتابوں کے بعد چھ نمبر کاندا کرہ ہو۔ ساتھیوں سے چھ نمبر کی محنت ہتا کر انہیں بھی ان کی حقیقت حاصل ہواس کے لیے ان نمبروں کی محنت کرنے پر نگایا جائے۔ جب تعلیم شروع کی جائے تواہی سے دوساتھی کوتعلیمی گشت کے لیے بھیج ویا جائے۔ بندرہ بیس منٹ بعد وہ آجا نمیں تو دوسر سے ساتھی چلے جا کیں۔ اس طرح بستی کوتعلیم بندرہ بیس منٹ بعد وہ آجا کیں تو دوسر سے ساتھی چلے جا کیں۔ اس طرح بستی کوتعلیم

میں شریک کرنے کی کوشش ہوتی رہے۔ باہر نکلنے کے زمانے میں روزانہ ہے اور بعدظہر دونوں وفت تعلیم دو تین تھنٹے کی جائے اوراپنے مقام پر روزانہ ای ترغیب سے ایک گھنٹہ تعلیم ہو۔

اس طرح' اس تعلیم کو باربار سننے اور باربار سنانے پھرتعلیم کے علاوہ کے وقت میں ان فضائل پرغور کرنے ' اور جوتعلیم میں سنا ہے' اسے بازار' گھر اور ہا ہر کے ہر شعبہ کے ماحول میں لے جاتا اور اس کے یقین کی طرف بلانا اور جس وقت جس عمل کے ماحول میں لیے جاتا اور اس کے یقین کی طرف بلانا اور جس وقت جس عمل کے کہ داوت آئے' اس عمل سے میلے فضائل کی مشق کرنا۔

اب تعلیم کرانے دالے کی اپنے اندر کی فکراورکوشش بیہوکہ سب سے پہلے خودا پی ذات کا اور سارے سننے دالوں کا یقین و نیا کے سارے اسباب سے اعمال کی طرف منتقل ہوجائے۔

تعلیم کی محنت: ہر ممل سے پہلے اعمال پر جواللہ کے دعدے ہیں ان وعدوں کا لیعنی فضائل کا پہلے مذاکرہ کرلیں بیاصل میں تعلیم کی محنت ہے۔اس محنت کے کرنے سے تعلیم کا مقصد پورا ہوگا۔

# الله كراسة مين جانے والوں كومدايت

آ فآب نورانی ہے اس کے اندر نور ہے وہ اپ اس نور کے ساتھ چکرلگا تا ہے تو دنیا میں نور بھیل ہے۔ اگر بجائے نورانی ہونے کے وہ طلمتی (کالا) ہوتا 'اوراس میں نور کے بجائے اندھرا ہوتا تو وہ دنیا میں اندھرا بھیلانے کا ذریعہ بندآ ۔ آپ لوگ اپ گھر چھوڑ کرنکل رہے ہیں'اور قریب ودور کی دنیا میں بھریں گے۔ اگر آپ میں نور ہوگا و آپ کے ذریعے نور بھیلے گا اور اگر آپ کے اندرظلمت ہوگی تو وی ظلمت بھیلے

جهنمركي محنت المراه المراع المراه المراع المراه الم

گی۔اس کے اندرنور ہواور آپ خودنورانی ہے۔ نوروالی چیزوں سے نورانسان کے اندر بیس کی انسان کی ذات میں نور نہیں ہے۔ نوروالی چیزوں سے نورانسان کے اندر آتا ہے۔اس کی آپ کو گونوروالے اعمال اختیار کرنے ہیں تا کہ آپ لوگوں کے اندرنور آجائے اور آپ لوگوں کے ذریعہ نور کھیے اور ظلمت والے اعمال سے اپ آپ کو اندرنور آجائے اور آلمت میں کے ذریعہ نہ بنے۔نور والے اعمال وہ محمد کی بچانا ہے تا کہ ظلمت نہ کھیے اور ظلمت کی جو اندر کی دریعہ نہ بنے۔نور والے اعمال وہ محمد کی اعمال ہیں جواللہ کی رضا کے لیے کیے جا میں ان اعمال کو آئی کثر ت سے اور لگا تاریکہ و کی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے گہ آپ ان کورانی رنگ میں رنگے جا کیں۔

## وه نورانی اعمال به بین:

ا۔ اخلاص کے ساتھ ایمان اور بیقین حاصل کرنے کی دعوت جوانبیاء کیہم السلام کی خاص میراث اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔

۲۔ نمازاور جملہ عبادات جس میں ذکر ٔ دعا داستعفارسب شامل ہیں۔

س۔ علم میں مشغولیت خاص کردہ علم جس میں انسانوں کے اعمال وافعال کے دنیا اور آخرت میں ظاہر ہونے والے نتائج کا بیان ہو۔

۳۔ اچھے اخلاق جو حفزت محمد کے اخلاق تھے اور جن کی آپ نے تعلیم دی تھی جن کا فلا صداور حاصل ہے جاتھ کے اللہ کی رضائے لیے اس کی مخلوق کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ۔

میہ بیں وہ نورانی اعمال جن کو اگا تاراور کثرت سے کرنے کی وجہ نور بیدا ہوتا ہے۔
اور زندگی بی ہے۔ آپ لوگوں کو انہیں اعمال میں مشغول رہتے ہوئے بھرنا ہے۔ یاد
رکھیں آپ صرف اپنے گھر والوں اور اپنے خاص ماحول کو چھوڑ کر جارہے ہیں۔نفس
اور شیطان اور بری عادتوں کو چھوڑ کر نہیں جارہے ہیں یہ تینوں دشمن ہرقدم پر اور دن

رات آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کوان اعمال کی طرف بھینچیں گی جن سے آپ میں ظلمت آئے اور آپ خدا سے دوراوراس کی رضا سے محروم ہوں۔ آپ ان دشمنوں کے شرسے صرف اس طرح نے سکتے ہیں کہ اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ سونے کے چھ گھنٹوں کے علاوہ دن اور رات کے تمام اوقات میں اپنے آپ کوان نورانی اعمال میں مشغول رکھیں۔

ا۔ یاآپان کی اور ایمان والے اعمال کی دعوت دے رہے ہوں۔

۲\_ یا نمازاورذ کروتلاوت وغیره کسی عبادت میں مشغول ہوں۔

٣- يا يحيخ سكماني مين لكي بول-

۳۔ یا کوئی خدمت والا کام انجام دے رہے ہوں۔

نفس اور شیطان کے شرے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ آپ کا وقت ان کا موں سے فارغ اور خالی نہ ہو۔

پھر بیاعمال بھی نور حاصل کرنے کا ذریعہ ای صورت میں بنیں گے جب کہ صرف اللّٰہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب پر نگاہ رکھتے ہوئے کیے جا نیں ٗ اگر خدانخوانستہ نیت خالص ندر ہی تو بھی اعمال جہنم میں تھینج کر لے جا نیں گے۔

حفرت ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت میں سب سے پہلے تین آ دمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں سب سے پہلے انہی کو پھو ذکا جائے گا ان میں ایک وہ عالم دین اور عالم قرآن ہوگا جو عرجر قرآن سیانے سکھانے میں مشغول رہا۔ دوسرا ایک دولت مندئی ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں خوب دل خوب دولت سے نواز اتھا اور وہ اللہ کی دی ہوگا جو جہاد کے کاموں میں خوب دل کھول کر قرج کرتا تھا اور تیسر المخفل ایک شہید ہوگا جو جہاد کے میدان میں وشمنوں کی سکوار سے شہید ہوا ہوگا لیکن الن تیوں آ دمیوں نے یہ اٹھال دنیا میں نا موری شہرت اور عن سامل کرنے کے لیے کے تھے۔اس لیے ان کی پکڑکا سبب بن گئے۔

سوچوتو پہ حدیث کسی قدر ارزہ براندام کر دینے والی ہے۔حضرت ابو ہر برہ اس حدیث کوروایت فرماتے تو بھی بھی مارے خوف سے ان کی چیخ نکل جاتی اور ان پر بہوٹی کا دورہ پڑجا تا تھا اور ایک دفعہ جب ایک تا بعی نے بہ حدیث حضرت ابو ہر برہ اسے من کر حضرت معاویہ تی کے سامنے قل کی تو حضرت امیر معاویہ تناروئے کہ لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہوگیا۔ بہت دیر کے بعدان کی حالت ٹھیک ہوئی۔

بہر حال نورانی اعمال نور بیدا کرنے کا ذریعہ اس صورت، میں ہوسکتے ہے جب کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے کیے جا کیں اس لیے آپ کو ایک طرف اوقات انہی اعمال میں مشغول رکھنے میں اور دوسری طرف اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ نیت سیح رہے۔ جب کسی بندے کو اجھے اعمال سے شیطان ہٹا نہیں سکتا تو اس کی نیت میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس سے اپ شیطان ہٹا نہیں سکتا تو اس کی نیت میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس سے اپ آپ کو بیجانا ہے۔

خصوصی گشت میں اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب جن سے آپ ملئے گئے ہیں۔
اس وقت توجہ سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مناسب طریقے سے جلدی بات ختم کر کے ان کے بیاس سے اٹھ جانا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اگر و یکھا جائے کہ وہ صاحب متوجہ ہے تو پھر پوری بات ان کے سامنے رکھی جائے اور وقت فارغ کرنے کے لیے بھی کہا جائے۔خصوصی گشت میں جب دین اکابری فدمت میں حاضری ہوتو ان سے صرف دعا کی درخواست کی جائے اور ان کی توجہ دیکھی چائے تو کام کا کہھذ کر کر دیا جائے۔

عموی گفت کر کے لوگوں کو مسجد ہیں جمع کیا جائے اوران کے سامتے ایمان ویقین ممار فال کے اوران کے سامتے ایمان ویقین مماز علم وذکر اخلاق اخلاص پھر تشکیل کر کے مطمئن نہ ہو جا کیں بلکہ جن لوگوں نے ادراد ہے جیں اور اور جہاں تک ممکن ہواس کا انتظام کریں کہ ادراد وں کو مل بیں لانے کی کوشش کریں اوراور جہاں تک ممکن ہواس کا انتظام کریں کہ ان کا وقت اچھی طرح گزرے۔ جولوگ اس وقت نظنے کا فیصلہ نہ کر سکے ہوں ۔ ان کو مقامی گئشت مقامی اجتماع معردی اور گھر کی تعلیم وغیرہ کی پابندی پر آ مادہ کیا جائے اور ان کا موں کا وہاں پر نظام بنا دیا جائے۔ جب وعوت کے سلسلے کی میساری محنت کر جیس تو اس کی طرح جوز مین میں نئے بھیر دیتا ہے اور پھر اللہ سے لواگا تا ہے۔ بیٹوس تو اس کے بعد دوسرا کا م تعلیم کا ہے جب وہوت دی دلوں کو پھیر نے والا ہے۔ دعوت کے بعد دوسرا کا م تعلیم کا ہے جب تعلیم کے لیے بیٹوس تو ادب سے بیٹوس کی کوشش کریں آ کہ سے میں با تھی نہ کریں تعلیم کے دوران طبیعت کے بیانوں کی وجہ سے شانی ہواورکوئی

چه نمبرکی محنت (واق) دولو) دول دوسراضروری کام بھی اس وقت نہ ہواس میں نوافل پڑھیں قر آن کی تلاوت کریں تشہیج پڑھیں یا اللہ کے کسی بندے کی خدمت کریں۔جس طرح نماز میں آ دمی یا قیام میں ہوتا ہے یا رکوع میں ہوتا ہے یا تجدے میں یا قعدہ میں ای طرح اللہ کے رائے میں نکلنے کے بعد آ دمی یا دعوت میں لگامؤیا تعلیم میں لگامؤیا ذکر وعبادت میں یا اللہ کی کسی مخلوق کی خدمت میں بیرجار کام اتنے کیے جائیں کہ یہی عادت اور مزاج بن جائے۔ بیرجاروں کام اجماعی بھی کیے جائیں گے اور انفرادی بھی کیے جائیں گے۔ اجماعی سے مرادوہ ہے جو جماعت کے مشورے سے طے ہو جیسے: خصوصی گشت اور عمومی گشت میں دعوت اور -جماعت کی تعلیم کے وقت میں تعلیم اور جماعت کے ساتھ فرض نماز اور جماعتی تقسیم کار کے مطابق کھانے وغیرہ کے انتظامات کے تحت دوڑ دھوپ۔ بیسب اعمال اجماعی بیں ۔انفرادی دعوت انفرادی تعلیم انفرادی عبادت انفرادی **خدمت** وہ ہوگی جو جماعت کے مشورے کے علاوہ کوئی مختص اپنے اس خالی وقت میں کرے جس میں کوئی اجتماعی کام نہ ہو۔مثلاً دو پہر کے وقت کھانے کے بعدظہر تک کوئی اجماعی عمل نہ ہوتو ہر مخص کو اختیار ہے کہ اس میں آرام کرے۔اب اگر کوئی اللہ کا بندہ اینے اس وقت میں آرام کرنے کے بچائے کسی مخص کے پاس جا کر دعوت وا پمان کی با تیں کرے پاکسی اللہ کے بندے کو دعایا دکرائے باس کی نماز سیج کرائے یا مسجد کے سی کونے میں کھڑا ہو کرنوافل یڑھے یا کسی ساتھی کی کوئی خدمت کرنے لگے توبیسب صور تیں انفرادی اعمال کی ہونگی۔ بہر حال اللہ کے رائے میں نکلنے کے زمانے میں بیرجا رکام اصل مقصد کے طور پر کیے جائیں اور حاجت بشری کے علاوہ اینے سارے وقت کوانہی کامون میں مشغول رکھاجائے تب ان کے ذریعیزندگی میں نورآئے گااور پھرانشاء اللہ وہ نورفا کدہ مندہوگا اور تھلےگا۔ان جار کاموں کے علاوہ جار کام ضرورت کے طور پر کیے جائیں گے اور صرف بفذرضر درت ہی کیے جائیں گے وہ جار کام یہ ہیں۔

- ا۔ کھانا پینا
- ٢۔ پیٹاب یافانہ
- ٣\_ سونا نها نا اور دهونا
- ۳۔ ضرورت کی بات چیت کرنا

یہ وقتی ضرور تیں ہیں ان کوبس اتنا ہی وقت دیا جائے جتنی ضرورت ہوئسونے کے لیے دن رات میں بس چھ کھنٹے کافی ہیں۔

- چار باتیں وہ ہیں جن سے پورے اہتمام سے بچنا ہے۔
- ا۔ کمی سے سوال نہ کرنا بلکہ کسی کے سامنے اپنی کوئی ضرورت بتانا سیجی ایک طرح کا سوال ہے۔
- اشراف ہے بھی بچاجائے اشراف یہ ہے کہ زبان سے توسوال نہ کریں لیکن ول میں کسی بندے سے کھ حاصل ہونے کی امید ہو مول بجائے زبان کے دل سے سوال ہوا۔
- س۔ اسراف ہے بھی بچا جائے۔ اسراف بیانی نضول خرج ہر حال میں نقصان وہ ہے کے زبانہ میں اس کے نتیجا پے حق میں بھی ہے کہ زبانہ میں اس کے نتیجا پے حق میں بھی بہت پر ہے ہوتے ہیں اور دوسر ہے ساتھیوں کے حق میں بھی۔
- س۔ بغیراجازت کی ساتھی کی بھی کوئی چیز استعال بنہ کرے۔ بعض اوقات دوسرے آ دی کواس سے بڑی تکلیف کی بھی ہے اور شریعت میں سے بالکل حرام ہے۔ ہاں اجازت لے کراستعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بس بیضروری ضروری با تنیس جن کی پابندی اس راستے میں نکلنے والے کے لیے ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے چوہیں گھنٹے ان پابند یوں کے ساتھ گذرنے جا ہمیں۔ ان اعمال کے میں اور اللہ کی محلوق میں جهنمبركي د حنت (ولي) (ولي)

مجریں اوراپے لیے اور پوری امت کے لیے اور عام انسانوں کے لیے اللہ سے مجابت مانگیں بس بہی آپ کاعمل اور آپ کا وظیفہ ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ یاک ہرگز آپ کومروم نہیں رکھےگا۔

# تقوی کسے کہتے ہیں؟

آج کل اس دنیاش چیز وں کو حاصل کرنے کے لیے براہ راست چیز ول پر محنت کرنے کارواج ہے۔ کھیت والے کھیت میں فلہ حاصل کرنے کے لیے کھیت پر ہی محنت کرتے ہیں تجارت اور سودا کری والے اور کارخانوں والے بس دکانوں اور کارخانوں بر محنت کرتے ہیں۔ بہی محنت آج کل عام ہے۔

دومراراستہ بیہ کے محنت و جاہدہ کر کے اپنے اندرتفوی پیدا کیا جائے اور پھر اللہ پاکسا جائے اور پھر اللہ پاکسانعام کے طور پراپ خزانہ فیب سے چیزیں نصیب فرمائے اور برکت فرمائے ۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اور 'جواللہ کا تفویٰ احتیار کرے تو اللہ پاک اس کے واسطے راستے پیدا کرے گا'اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔''

اور فرمایا گیا ہے کہ''اور جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کرےگا۔''

اورایک دوسرے موقع پرفر مایا گیا ہے ''اوراگران لوگوں میں ایمان اور تقویٰ کی صفات ہوں' تو ہم ان پرز مین' آسان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔' مفات ہوں' تو ہم ان پرز مین' آسان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔' ان تینوں آیتوں میں تقوے پر جو کچھوعدہ فر مایا گیا ہے اس کا تعلق ای دنیا سے اور میہ بات کہ تقویٰ کیا ہے۔ اس کی تفصیل اس آیت سے معلوم ہوگی اس آیت میں تقوے کی ساری شرطیں بیان کردی گئی ہیں۔

نیکی کا معیار بہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرویا مغرب کی طرف کرو بلکہ اصل نیکی ان کی ہے جو اللہ کی نگاہ میں نیک ہوں اور وہ ایمان رکھتے ہوں اللہ پراور فرشتوں پراوراللہ کی تاب پراوراس کے نبیوں پراورآ خرت کے دن پراورا پنامال اس فرشتوں پراوراللہ کی تاب پراوراس کے نبیوں کراور آخرت کے دن پراورا پنامال اس کی چاہت کے باوجودا ال قرابت اور تیبیوں مسکینوں کو اور (ضرورت مند) مسافر کو اور سائلوں کو اور غلاموں کو آزادی ولانے کے لیے خرج کرتے ہوں اور ساتھ ہی فرمایا اور مائز قائم کرے اور زکو ہ اوا کرے اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب عہد کریں اور مبراور برداشت سے کام لینے والے قادر تو ایس کے متل کے وقت کی بندے ہیں سے اور تھو کی والے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کی جنگ کے وقت کی بندے ہیں جے اور تھو کی والے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کی کرتے ہوں ہوا کہ کی کرتے ہی بندے ہیں جو اور تھو گی والے اس آیت سے معلوم ہوا کہ کی کرتے ہوں ہونے کے لیے چند ہا تیس ضروری ہیں۔

ا۔ ایک ایمان' باللہ' لین اس حقیقت کا پورایقین کہ سب کھاللہ کی ذات ہے بنآ اور ہوتا ہے اللہ کے سواکس سے کچھ بیس بنآ اور ہوتا' اس لیے بس اس کے راضی کرنے کی فکر کرنی جا ہے اوراس کے لیے مرنا ٹمنا جا ہے۔

۱۔ دوسرے ایمان باالیوم آلا خریعنی۔ اس حقیقت کا یفین کہ بید زندگی اصل زندگی اس زندگی علیہ بین ہے بلکہ اس زندگی کے پورا ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی اور دوسرا عالم ہے اور اصل زندگی وی ہے بیہ چندروزہ زندگی بس اس کی تیاری کے لیے ہے اور انسانوں کی کامیا بی اور تا کامی کا دار و مدارای ہمیشہ والی زندگی کی کامیا بی اور تا کامی برے۔ اور تا کامی برے۔

س۔ تیسراایمان بالملائکہ یعنی۔اس بات کا یقین کہ بیعالم جن ظاہری اسباب سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل ان اسباب سے نہیں چل رہا ہے بلکہ اللہ باک فرشتوں کے باطنی نظام کے ذریعہ سے سارے ظاہری نظام کوچلار ہے ہیں مثلاً ہمیں نظر آتا ہے کہ بارش بادلوں سے اور ہواؤں سے ہوتی ہے اور زمین کی

چیزیں بارش کے بانی سے آئی ہیں۔فرشتوں پرایمان کا مطلب ہے ہے کہ ہم اس بات کا یقین کریں کہ اللہ باک بیسارے کام دراصل فرشتوں سے کرارہے ہیں گویا ان ظاہری اسباب کے پیچھے فرشتوں کا نظر نہ آنے والا نظام ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی ذات اور اس کا حکم اور اس کی مشیت ہے۔

سے چوہے ایمان بالکتاب والنمین لیعن: اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اوراس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے بارے میں یقین کہ حقیقی علم وہی ہے جو اللہ کی کتابوں میں ہے اور جونبیوں کے ذریعے انسانوں کو ملا ہے۔ اس کے سواجو کچھ ہے وہ غیر حقیق ہے اور ناقص ہے۔ مثلا انسانوں کی فلاح اور کامیا بی کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں نے بتایا ہے۔ اگر ونیا جو اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں نے بتایا ہے۔ اگر ونیا کھر کے فلاسنز وانشمند عقلندلوگ اور لیڈراس کے خلاف کہتے ہیں اور سوچے ہیں کو غلط ہے اور ان کا جہل ہے۔

یہ چار با تیں ایمان ویقین کی لائ**ن کی تھ**یں یعنی متقی ہونے کی پہلی شرط سے بتلائی گئی ہے کہان جار باتوں کے بارے میں **یقین ص**یح ہو۔

دوسری شرط بینی ایمان ویقین کی در تی کے ساتھ مالیات کو بھی اس یقین کے مطابق بنا کیں۔ مال کی طبعی چا ہت اور اس سے دلچیں اور محبت کے با وجود اپنا کما یا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبیوں اور کتابوں کی تعلیم کے مطابق اپنے ماحول کے ضرورت مندوں برخرج کریں نیمیوں مسکینوں برخرج کریں نیمیوں مسکینوں برخرج کریں نیمیوں مسکینوں برخرج کریں نیمیوں کا بندو بست کریں ضرورت مندوں اور سائل کو دیں۔ علاموں کے آزاد کرانے برخرج کریں غرض اپنی کمائیاں دوسروں برلگا کیں اور اس علاموں کے آزاد کرانے برخرج کریں غرض اپنی کمائیاں دوسروں برلگا کیں اور اس سے دوسروں کو آرام اور نفع بہنجا کیں۔

جه نمبركي محنت الواي الو

اس کے بعد تیسری شرط تقویٰ کی میہ بتائی گئی ہے کہ نماز قائم کریں جس کا مطلب میہ ہے کہ نماز قائم کریں جس کا مطلب میہ ہے کہ پورے اہتمام سے اچھی سے اچھی نماز اوا کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی شرط میہ بتائی گئی کہ ذکار ق جھی اہتمام سے اوا کریں۔

آ خریس اخلا قیات کی در تنگی کی شرط بتائی گئی ہے یعنی ان میں وفائے عہد ہوؤوہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کریں ادر تنگیوں ادر تنگیفوں میں اور جنگ اور قربانیوں کے میدانوں میں صبراور برداشت سے کام لینے دالے ہوں حالات کیے ہی مخالف ہوں مگران کے یاؤں میں لغزش نہ آئے۔

اس سب کے بعد فر مایا گیا ہے کہ میمی اللہ کے سچے بندے ہیں اور میمی لوگ متقی ہیں۔

اس سے پہتہ یہ چلا کہ اپنے اندرتقوی پیدا کرنے کے لیے ان سب رخوں پر محنت کرنی ہوگی۔ایمان ویقین کے لیے محنت المیات کے درست کرنے پر محنت نماز پر محنت وکو قریم بر محنت اخلاق کی درست کرنے پر محنت اخلاق کی درست کی اس وقت آ دمی متقی ہوگا اور پھر اس پر اللہ تعالی کے خاص انعامات ہوں گے۔اللہ پاک غیب سے اس کے مسئل کریں گے۔اس کے لیے بر کتوں کے درواز مے کھولیں گے۔

الله پاک کی طرف سے تقویٰ پر جو انعامات اس دنیا میں ہوتے ہیں اور متقی بندوں کے مسئلے جو مل کیے جانے ہیں۔ ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ کم مقی بندے کوکسی چیز کی ضرورت پیش آئی الله پاک نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالا اور اس نے وہی چیز ہدیہ پیش کردی نیہ بہت عام اور متعارف طریقہ ہے۔ کہ میں دالا اور اس نے وہی چیز ہدیہ پیش کردی نیہ بہت عام اور متعارف طریقہ ہے۔ کہ میں داسلے سے اپنے فضل سے اس کومل فرما دیا مثلاً ایک بندہ بیارا ہوا اسے بیاری کی تکلیف شروع ہوئی فضل سے اس کومل فرما دیا مثلاً ایک بندہ بیارا ہوا اسے بیاری کی تکلیف شروع ہوئی

اس نے اللہ سے شفاء کی دعاء کی اللہ ماک نے بغیر حکیم ڈاکٹر اور دوا کے شفاء عطا فر ما دی بھی کسی بندے کی ضرورت کے بارے میں اللہ یا ک اینے کسی دوسرے بندے کو بخواب میں بھی اطلاع فرماتے ہیں۔حسن بن صفیان ایک بزرگ ہیں ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اوران کے دوسائھی علم حدیث اور دین کی طلب میں نکلے آیک شہر میں قیام کیا جوتھوڑ ابہت اینے یاس تھا سبختم ہو گیا اس کے بعد جب فاتوں يرفاقے آنے گے تو انہوں نے طے کیا ہم ایس حالت میں ہیں کہ ہمارے لیے سوال جائز ہے مشورے سے مطے ہوا کہ حسن بن صفیات جائیں اور کس سے پچھ ما تگ کر لائیں۔ یہ بیجارے نکالیکن انہیں شرم آئی کہ سی مخلوق سے سوال کریں تنہائی کا گوشہ تلاش کیا اورصلوٰ ۃ الحاجہ پڑھ کراللہ ہے دعائی اور واپس آ گئے اور ساتھیوں ہے کہا کہ میں تو کسی سے سوال نہیں کر سکا میں نے بھی دعا کی ہے اور تم لوگ بھی بس اللہ سے دعا کرد۔اسی شہر کے گورنر نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مختص اس کوآ سان کی طرف سے یوے غصے کے انداز میں پکارر ہاہے۔ نگاہ اٹھا کردیکھا تو نظر آیا کہ ایک شخص غصے میں مجرا ہوا ہے اور نیز ہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ نیزے کا رخ محور نر کی طرف کر کے ڈانٹ کر کہدر ہاہے حلن بن صفیات اوران کے ساتھیوں کی خبر لے بل اس کے کدان بیجاروں کا خاتمہ ہوجائے۔خواب ہی میں ریجھی اشارہ ملا کہ وہ شہر ہی کی کسی مسجد میں ہیں۔ گورٹرنے اٹھتے ہی شہر میں ان کی تلاش شروع کرائی اور جب حکومت کے بعض کارکنوں نے ان لوگوں کو تلاش کرلیا اور یا لیا اور گورنر کی طرف سے پچھادیٹا ران کو چنجائے اوران سے کہا کہ گورٹرصاحب آب سے ملنا جائے ہیں تو یہ اللہ کے بندے خاموثی کے ساتھ عائب ہو گئے تا کہ لوگوں پر ان کا رازنہ کھلے تو اللہ پاک اپ متق بندوں کے مسکے بھی اس طرح بھی حل کرتا ہے اور سب سے زیادہ مشہور واقعہ تو مشہور صحابی حصرت مقدادگا ہے جو صدیث کی کتابوں میں درج ہے۔جن کو ضرورت پڑنے

پرایک چوہے نے سترہ دیناربل سے ایک ایک کر کے نکال کر دیئے تھے تو بھی ایسے غیر معمولی اور جیرت انگیز طریقے سے بھی متقی بندوں کی مدد کی جاتی ہے۔حقیقت میہ ہے کہ اللہ کے طریقے بیٹار ہیں۔اللہ کے سواان کوکوئی نہیں جانتا۔

اب دنیا میں صرف مال اور چیز وں پر محنت کا روائ ہے۔ تقوی پیدا کر کے اور اللہ پاک ہے صحیح تعلق قائم کر کے اللہ پاک کے فضل وکرم سے لینے کا راستہ لوگ بالکل مجول گئے ہیں۔ حالا نکہ بہی راستہ ہے جس کی وعا ہر نماز کی ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں ''سور و فاتح'' پڑھی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس یقین کو تازہ کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک '' رب العالمین' ہے۔ وہی سب کا پر وردگا رہے۔ وہ رخمٰن ہے۔ دنیا کے علاوہ عالم آخرت کا مالک بھی وہی ہے اور اس کی ذات وصفات رخمٰن ہے۔ دنیا کے علاوہ عالم آخرت کا مالک بھی وہی ہے اور اس کی ذات وصفات سے اور اس کی ربوبیت اور رحمت سے فائلہ واٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بس اس کی عبادت ہو اور اس سے دعا ہو۔ یہی صراط متنقم ہے۔ جو انبیاء شہداء صالحین اور صدیقین کا راستہ ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے وشمنوں کی بے پناہ اکثریت کے مقابلے میں
 جوکامیا بی حاصل کی اسی رائے سے حاصل کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کا میا بی نمرود کی حکومت کے مقابلے میں حاصل ہوئی۔ ای رائے سے حاصل ہوئی۔

عزب موی علیه السلام اوران کی توم کوفرعون اوراس کی فوج کے مقابلے میں جو کامیا بی حاصل ہوئی وہ اس "ایگاک نعبُدُ وَ اِیگاک نَسْتَعِیْنُ" کے رائے ہے حاصل ہوئی ۔
حاصل ہوئی ۔

حفرت المدكر كا بالمارات بهى يكي تفاراى داست كى مدايرت كى دعا برنمازكى بر أنه الى طرح كى جاتى يرسي المدن الصِّراطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِراطَ الَّذِيْنَ كِعنت مِر

"دوعوت کا مقصد": مسلمانوں میں حضور والے اعمال کی رم اور شکل موجود ہے۔اس تبلیغی جدو جہد کا مقصد رہے کہ ان میں اعمال کی روح اور حقیقت آجائے۔ان میں اعمال کے حدو جہد کا مقصد رہے کہ ان میں چوبیں گھنٹے کے سارے اعمال کے مختفراعضاء موجود ہیں۔ تبلیغ کا مقصد رہے کہ ان میں چوبیں گھنٹے کے سارے اعمال این صحیح ترتیب کے ساتھ آجا کیں۔ رہے چینبرجن پرتبلیغ میں زور دیا جاتا ہے اور جن پرمخت کرائی جاتی ہے۔ ان کا مقصد رہ ہے کہ مسلمان صحیح ترتیب کے ساتھ حضور والے اعمال پرآجا کیا۔

«معنت کے دومیدان ہیں":

ا۔ زمین اورز مین سے پیرا ہونے والی چیز ول برمحنت۔

۲۔ ایمان اورایمان والے اعمال پرمحنت۔

مہلی محنت کا بدلہ دنیا میں ماتا ہے لیکن ایسانہیں ماتا کہ محنت کرنے والے اس پر خوش اور مطمئن ہوں۔

دوسری محنت کابدلہ دنیااور آخرت میں اللہ پاک بھر پوردیں گے۔

یہاں جو چھنظر آتا ہے وہ بہت نافس ہے۔ بیجاری آئھ کا حال بدے کہوہ ہر چیز کی صرف شکل تو د کیے سکتی ہے گرحقیقت کونہیں د کیے یاتی کسی جسمانی چیز کی صرف او پر سے نظر آنے والی سطح اور شکل کو د مکھ سکتی ہے اس کی روح کونہیں د مکھ سکتی حدید ہے كه خوداييز آپ كونېيس د مكيم على الله كافيبي نظام جونظرنېيس آتا وه لا كھول كروڑول كمنا زیادہ پھیلا ہوا ہے پھر آ نکھ نہ کسی چیز کااول دیکھ یاتی ہے اور نہ آخر کا حال دیکھ سکتی ہے۔آج دنیامیں جو کھے مور ہاہے اور جوٹر قیال نظر آرہی ہیں۔ وہ چیزوں پر محنت کا · تیجہ ہے۔انبیاء کیبیم السلام کاراستہ ' روح'' برمحنت اور روحانی ترتی کاراستہ تھا۔وہ اللہ کی رضا والے اعمال بر محنت کر کے اور قربانیاں دے کر اللہ کی طاقت ہے ایے مسئلے حل کراتے تھے۔فرعون کے بیاس فوج تھی۔لشکر تھا اور ہرفتم کی مادی طابقت تھی۔موی علیہ السلام نے بی اسرائیل کوبس روح کی ترقی والے اور اللہ کی رضا والے اعمال کے ليے تياركيا۔ان سے فرمايا! كەا مىرى قوم اورتم نے ايمان والا راستداختياركيا ہے تو پھراللہ تعالیٰ پراعتما داور بھروسہ کر داور پورے ایمان ویفین ادراعتما دے ساتھاس لیے مدد ما تکوجس مراللہ ماک نے فرعون کو ہلاک کرے دکھلا یا۔

# " كائناتي نقشي

حکومت ٔ مال وزراعت کے نقثے کے مقابلے پر تشریف لائے۔ آپ کی محنت ان نقشوں سے نہیں چکی آپ کی محنت مجاہدوں اور قربانیوں سے چکی ہے۔ باطل تعیش کے نقثوں سے پھیلا ہے تو حق تکلیفیں اٹھانے سے پھیلا ہے۔ باطل ملک ومال سے چکتا ہے تو حق فقر وغربت کی مشقتوں ہے چکتا ہے۔ جننے فتنے ملک و مال اور تعیش کی بنیاد پرلائے جارہے ہیں۔ان کا توڑحق کے لیے فقر وغربت اور تکلیف برداشت کرنے میں ہے۔اب اس کام کے ذریعہ امت میں مجاہرہ اور قربانی کی استعدا دیدا كرنى ہے۔اس كام كے ليے بروا خطرہ يہ ہے اس كونقشوں يرمنحصر كرديا جائے اس سے كام كى جان تكل جائے كى۔اس كام كى حفاظت اس ميں ہے كـ كام كرنے والےاس کام کے لیے تمام میسر نقشوں کو بھی قربان کرتے ہوئے مجاہدے والی شکلوں کو قائم ر میں اور کسی صورت میں بھی مجاہدے والی شکلیں ختم نہ ہونے دیں غربت میں اپنی محنت کو بردھایا جائے۔ پیدل جماعتیں چلائی جائیں ۔لوگ آئیں گے کہ یہ جمارا بیسہ ( دین کے کام میں خرچ کر کیجئے پھرنفوں کی قربانی دینی ہوگی۔ کہد دیجئے گا کہ جناب یہاں اس کام میں خرچ کرنے کا سیح اور یا ک طریقہ وجذبہ سکھلایا جاتا ہے آ ب خود ا موقعہ تلاش کر کے خرچ کردیجے گا۔ یہاں تو طریقہ سکھ لیجے۔اس کام کو بردھانے کے لےرواجی طریقے"اخبار اشتہار پریس وغیرہ اور رواجی الفاظ سے بھی پورے طور پر پر ہیز کی ضرورت ہے۔ بیکام ساراغیررواجی ہے۔رواجی طریقے سےرواج کوتقویت منج كى اس كام كونهيں \_ اصل كام كى شكل دعوت كشت تعليم تشكيل وغيره ميں \_ مشورے کی ضرورت ہوتو مناسب دوستوں کوالگ کرے مشورہ کرلیا جائے۔ایہانہ ہو كمشور برئے والوں كاكسي موقع برغموم عمل سے جوڑ ندر ہے۔حضور والے اعمال کے بغیر مھی بھی دنیاوآ خرت میں کامیا بی نصیب نہیں ہو عتی جا ہے کا سَاتی اسباب کتنے بى ہاتھ لگ جائيں بلكه كائناتى اسباب حكومت تجارت زراعت وغيرہ ميں جب تك حضورٌ والے اعمال کی روح ندآ جائے۔ پیراسباب مردود ہیں اور جوانسان خالق

چەنسىركى مىنت دۆلۈك دۈلۈك دۆلۈك دۈلۈك دۈلۈك دۈلۈك دۆلۈك دۆلۈك دۈلۈك دۈلۈ

کا تات اوراصول کا تئات حضور کو جانے اور مانے بغیر کا تئات کی چیزوں میں گھتا ہے۔ ان کی حیثیت چوراور ڈاکو کی ہے۔ انہیں مال ودولت تو مل سکتا ہے گرسکون وجو بیت ہرگز ہرگز نہیں ل سکتی۔ خود کا تئات کی بقاصر ف ای وقت تک ہے جب تک اس کا تئات میں حضور کے اعمال موجود ہیں۔ جب ان کے اعمال میں سے کوئی بھی مل نئات میں نفور کے اعمال موجود ہیں۔ جب ان کے اعمال میں سے کوئی بھی مل نئات میں اور وجود ہیں۔ جب ان کے اعمال میں سے کوئی بھی اعمال نبوت کا اور اس کی اعمال موجود ہیں۔ جب ان کے اعمال میں سے کوئی بھی اعمال نبوت کا جموعہ ہوا وراسے تمام کا تئاتی اعمال کو چھوڈ کر بلکہ ان سے دور ہوکر محبور میں ادا کرنے کا تھم ہے اور نماز میں کا تئاتی اعمال تجارت وغیرہ کو صرف چھوڈ نے کا تی میں ادا کرنے کا تھم ہو تمال کرنا بھی ممنوع قرارویا گیا ہے اور پوری کا تئات سے کہ کا میا بی کا دارویدار صرف اور ایمال نبوت پر ہے اور اعمال نبوت کے ساتھ ہو تمکنا معلوم نبوی کے ساتھ ہو تمکنا ہو تا ہے کہ کا میا بی کا دارویدار صرف اور اہتمام علوم نبوی کے ساتھ ہو تمکنا ہے وہ وہ ختی نہیں۔

☆ ∴ ☆ ☆